

### میلادشریف کے بابرکت موضوع پررسائل کا مجموعہ

بنام

ميلادِي

مرتب میثم عباس قا دری رضوی

حماداحمد جاویدفاروقی پبلیشرز دربارارکیٹ لامور 03424584608

## بِستم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

| ميلاد فيجمعظم                           | نام كتاب |
|-----------------------------------------|----------|
| ميثم عباس قادري رضوي                    | مرتب     |
| 512                                     | صفحات    |
| اكتوبر ١٥٠٧ء اصفر المظفر ٩٣١١٥          | طبع اوّل |
| احمد حماد جاويد فاروقي پلي كيشنز لا مور | ناثر     |
| چ 550 روپي                              | قيت      |

#### ملے کے پیے

| صفحتم                       |                                               |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| J. 5                        | نام درائل                                     | برشار               |
| ۴ ,                         | مسلك شافعي اورميلا دنبوي                      | (1                  |
| رىمدخطله                    | _: حضرت علامه مولا نامحمه عا قب شافعی قاد     | مؤلف                |
|                             |                                               | لُعَالِي            |
| 61                          | ميلا درسول اورأساطين أمت                      | (r)                 |
| هجهانپوری مُدَظِلَهٔ<br>سِی | ي علامه مولا نامفتي راحت خان قادري شا         | مؤلف: حضر           |
| عديه چثنيه بلرام            | ويرحضرت تاج الشريعه وخانقاهِ عالية قادر بيدوا | الْعَالِي (عْلَيْهُ |
|                             |                                               | شريف)               |
| 44                          | سرور العبادفي بيان المِيُلاد                  | (٣)                 |
|                             | ولف: حضرت علامه يض محمد قادري                 | ş.                  |
| 772                         | عيدميلا والنبي كابنيادي مقدمه                 | (4)                 |
| (انغانی)                    | وَلف: حضرت مولا ناابوافتح محمر نصر الله خال   | ,                   |
| ~21                         | ونيائ عرب مين جشن ميلاد                       | (6)                 |
|                             | مؤلف: ايف بي شاه                              |                     |
| 79                          | إنصاف يجيج                                    | (Y)                 |
|                             | م بن خلیل احدرانا                             |                     |

#### عرضمرتب

تمام تعریفیں اُس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو اِس کا خات کا خالق ہے، اس کا کوئی شریک خہیں۔ اور بے شار درودوسلام ہوں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیه و سلم پر، جوسارے جہان کے لیے رحمت بن کرآئے۔

بیانِ میلادالنبی وجوازِ میلادالنبی کے بابر کت عنوان پرعلائے اہلِ سنت نے بہت ی کتب تالیف فرمائیں ہیں، جواہلِ سنت کے لیے طمانیتِ قلب کا باعث ہیں۔ میلادالنبی کے عنوان پر کھی گئ نایاب کتب کے بین، جن میں سے دو' واضحی پبلی کیشنز، حادیہ حلیمہ سنٹر، غرفی سٹر بغرفی سٹر بغرفی سٹر بغرفی سٹر بغرفی سٹر بنے ،اردوبازار، لا ہور' سے شاکع ہو بھے ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔

ا ميلاد مطفى قرآن وسنت كى روثنى ميس

٢\_ميلا دُالنبي منانا أمتِ محديد كامتفقه ل\_

(ناياب رسائل ميلادكاتيسرا مجوع بحى إى سال شائع موكا النشاء الشتعالى -

رسائل میلادکاچوتھا جموعہ پیش فدمت ہے،اس میں بھی میلادشریف کے متعلق چنداہم
کتب شامل گئ ہیں (جن کو تالیف ہوئے بہت زیادہ عرص تونہیں گذرا،لیکن آج کل مارکیٹ میں
دستیاب نہیں ہیں) اس مجموعہ کی پہلی دو کتب ا۔ 'مسلک شافعی ادر میلادِ نبوی''اور' میلادِ رسول
ادر اَساطِینِ اُمت'' پاکتان میں پہلی بارشائع ہورہی ہیں، ان کتب کی کمپوزنگ فائلز ہندوستان
سے دستیاب ہو گئی تھیں ۔ شکی وقت کی بنا پر باقی چارکتب کوجد ید کمپوزنگ کی بجائے عکی شائع
کیا جارہ ہے۔ان کو بالاستعیاب دیکھنے کاموقع بھی نیل سکا۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ اس مجموعہ
کوا پنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

آمين بجاه النبي الامين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدوَ عَلَى الدوسَلَم ميثم عباس قادرى رضوى، لا مور، پاكتان

massam.rizvi@gmail.com

ررنع مولا نامحمر عاقب شافعی رضوی



حماد احمد جاويد فاروقى پيلشرز لامور فون: 0342-4584608 تقریظ جلیل از\_\_\_ نواسهٔ صدرالشریعهٔ حضرت حافظ وقاری مفتی محموداختر القادری صاحب قبله (جمبئ)

نحمده و نصلي ونسلم على حبيبه الكريم

 ہیں، جش برپاکرتے ہیں اور الشرعز وجل کے فرمان و دُکّر ہے ہے بیامر اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ کے دنوں کی یا دولاؤ) پر عمل کرتے ہیں کہ جب یوم نزول ما کدہ اللّه بچھلے لوگوں کے لئے عید اور ایام اللہ سے ہے توجس دن ساری کا کنات کے مالک و فتار، باعث تخلیق کا کنات اس خاکد ان گئتی پر جلوہ افروز ہوئے، وہ دن ضرور عید کا دن اور ایام اللہ کو یا دولانے کا حکم خود خالق کا کنات نے کا دن اور ایام اللہ کو یا دولانے کا حکم خود خالق کا کنات نے دیا۔ لہذاعید میلا والنبی کی منانا در اصل رب قدر رکے ان ارشادات جلیلہ پرعمل دیا۔ لہذاعید میلا والنبی کی منانا در اصل رب قدر رکے ان ارشادات جلیلہ پرعمل

جہاں محبوبان خدا کی تعظیم و تو قیر کا معاملہ ہوتا ہے خالفین و معائدین "برعت، بدعت' کی رہے گائے نئیں، عید میلا دالنبی کے مبارک موقع پر خوشیاں منانا، چراغاں کرنا، گلی کو چسجانا محفلیں منعقد کرنا، جلوس ثکالنا بھی تعظیم و تو قیر کے قبیل ہے ہے۔ لہذا منکرین اسے بھی بدعت سید قر اردیتے ہیں کہ عہد رسالت میں یا زمانہ صحابہ میں بیطریقہ دائے نہیں تھا۔ اگر قرون اولی میں سی امر کا شہونا ہی بدعت سدیہ کی دلیل ہے تو بھر مساجد میں نقش و نگار کا کرنا، گنبدو مینار کا بنوانا، میناروں پر لائٹ کرنا، قرآن حکیم کا تعمیں پاروں میں منقسم کرنا، احادیث کریہ کو کتابی شکل میں جمع کرنا، حدیث کی قسمیں بیان کرنا وغیرہ و غیرہ قبرہ متام بدعات سید ہیں کہ قرون اولی میں بیے چیزیں نہیں تھیں اور مخالفین بھی ان امور کے بدعات سید ہیں کہ قرون اولی میں بیے چیزیں نہیں تھیں اور مخالفین بھی ان امور کے قائل ہیں لہذا وہ بھی بدعی تھی ہے۔

قرون اولى مين كى امركانه مونابرعت (سيد) مونے كے لئے كافى نہيں ورنه حديث شريف ميں ہے: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجُرُهَا وَأَجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَةُ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجُرُهَا وَأَجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَةُ

مِنْ غَيْراَن يَّنْقُصَ مِنْ أَجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيْنَةً فَعَلَيْهِ وِرْرُهَا وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً-رجمہ أُنْ جوكوئي اسلام ميں اچھاطريقہ جاري كرے اسے اس كا تواب ہے اور جولوگ اس کے بعد اس پڑمل کریں گے ان کا بھی ثواب ہے ان کے ثواب میں بغیر کسی نقصان کے،اور جو تحض اسلام میں براطر بقد جاری کرے اس پراس کا گناہ ہے اور ان لوگوں کا بھی گناہ اس پر ہے جولوگ اس پر ممل کریں گے ان کے گناه میں کسی کمی کے بغیر۔" (مشکوة ،باب العلم) اس حدیث شریف سے بالکل واضح ہے کہ اسلام میں کسی کار خیر کا ایجاد کرنا تواب کا باعث ہے اور برے کام کا جاری کرنا گناہ کا موجب ہے۔عید میلا د كے موقع پرچشن منانا، جلسه وجلوس كرنا، چراغال كرنا، كلي كوية آراسته كرنا، ميه. سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً يَمْل كرنام كه بيرب تعظيم وتو قير ح قبيل ہے ہے۔ابان امور کا وہی انکار کرے گا اور انہیں بدعت سینہ کیے گا، جواس حدیث ہے جابل ہے یااس کاسینہ بعض و کینہ اور دشمنی رسول ﷺ ہے بھرا ہوگا۔ زير نظررساله مين عزيزم مولوي محمرعا قب كفرية ثافعي رضوي سكمة زين مَجْدُهُ نِ بِرِي عرق ريزي اورمحنت وجانفشاني عيدميلا دالنبي اللي المحاموقعير . خوشیاں منانے محفلیں منعقد کرنے ، چراغاں کرنے اور صلاقہ وسلام مع قیام کے اثبات واستحسان يرشافعي ائمه كرام وعلاءعظام عليهم الرحمة الرضوان كي متند ومعتبر كتابول اور فتاوي كي عبارتين پيش كين اوريه واضح كرديا كهاس امريين مذاب ار بعد حقد کے ائمہ وعلماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ، یہ مخالفین کاسفسطہ اور دھو کہ ے کے عیدمیلا دالنبی عظمنا ناصرف حفیوں کی ایجاد ہے۔

عزیز موصوف نے بڑے اچھے انداز میں مخالفین کے اعتراض کہ دعید میلادالنبی اللہ وریگر معمولات اہلسنت مولانا احمد رضا خان بریلوی (علیہ الرحمة) کے گھر کی ایجاد واختراع ہے "کا دندال شکن جواب دیا اور کتب معتبرہ کے حوالے سے ثابت کیا کہ امام اہلسنت اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے صدیوں پہلے کے ائمہ کرام اور مرجح فقاوی علماء عظام کے عقائد و معمولات بھی یہی تھے، بس اعلی حضرت نے انہیں معتقدات و معمولات کو مزید مدلاً و مُر بمن فر ماکر ہمار سے سامنے پیش فر مادیا ہے۔

ربِقدریا پے حبیب کے صدقہ میں عزیر موصوف کی اس کاوش کو قبول فرمائے ، اسے مقبولِ اُنام کرے اور اس سے مسلمانوں کو استفادہ کی تونیقِ رفتی عطافر مائے۔ (آمین بجاہ النبی سیدالموسلین علیہ الصلاة

والتسليم)

حشرتک ڈالیں گے ہم پیدائش مولیٰ کی دھوم مثلِ فارس نجد کے قلع گراتے جائیں گے فقط والسلام محموداختر القادری عفی عنہ خادم الافتاء رضوی امجدی دارالافتاء بمبئی

# تقريظ ول يذبر

از: مناظر الل سنت علامه عبدالتار بهداني صاحب قبله

نحمده و نصلي و نسلم على و رسوله و نبيه وحبيبه الكريم

اس مخلوق پراللہ تعالی کے بے شاراحیانات ہیں۔اوران میں سب سے برٹ احسان وین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔آپ کی بعث کریمہ سارے انعامات واکرامات میں افضل ترین ہے۔اور انعام واحسان پرخوشیاں منانا، جلسہ وجلوس کرنا، رب کریم کے عطا کردہ انعام کا گنام بلاشہ قرآن پرمل ہے۔

الله تبارک و تعالی اپنے فضل واحسان اور انعام و اکرام کے حصول پر سرت وشاد مانی اور فرحت وسرور کے اظہار کا تھم فر ما تا ہے۔

ارشادبارى تعالى ہے:

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا فَمَعُوْنَ (سورهُ يونس، آيت بُبر٥٨)

تم فرماؤ (اے نی) اللہ کے فضل اور ای کی رحمت اور ای پر چاہیے کہ خوتی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ ( کنز الایمان)

THE TREATH OF TH

نی کریم ﷺ کی آمد مونین پر وہ احسان عظیم ہے کہ جس کوخود خالق کا نات نے بیان فرمایا ہے۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

لَقَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ايَاتَهُ وَيُزَكِّيْهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ- (سورهُ آل عمران، آيت نمبر ١٦٣)

بشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آبیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب وکلمت سکھا تا ہے اور وہ ضروراس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ (کنز الایمان) اس انعام کی خصوصی شان سے ہے کہ دیگر انعامات اپنوں اور برگانوں ، فاص اور عام ، مومن وکا فرسب کے لئے ہیں۔ اور اس لطف وکرم سے صرف اہل ایمان کو سرفراز فرمایا گیا ہے۔ اس لئے آپ کی ولا دت مبارک پرخوشیاں اور مسرتیں صرف مومنوں ، مسلمانوں کو ہی ہوتی ہیں۔ وشمنوں اور مخالفوں کو نہیں ہوتی ہیں۔ وشمنوں اور مخالفوں کو نہیں ہوتی ہیں۔ وشمنوں اور مخالفوں کو نہیں موتی۔ بلکہ صدمہ اور رخی ہوتا ہے۔ جبی تو بجائے خوشی کے میلا دمبارک پر انگشت مہائی اور کھی دیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہوکہ شیطان تعین اہلیس کو بھی میلا دمبارک کے دن صدمہ ہوا تھا۔

فرزندان توحید ہر زمانے میں اپنے رب کریم کی اس نعت عظمی اور می است کبری پراپنے جذبات تشکروامتنان کا ظہار کرتے آئے ہیں۔عالم اسلام

کے ہرشہر دقریہ میں عید میلا النبی کے منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان راتوں اور دنوں میں ذکر ونعت کی جوافل منعقد کی جاتی ہیں۔ جن میں رب تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی اور اس کے محبوب مرم کی شان رفعت و دلر بائی کے تذکر ہے جموم محبوم کرکئے جاتے ہیں۔ علماء و فضلاء اور خطباء و شعراء نبی کریم کی صورت و سیرت، فضائل و کمالات خصائص محامد کے بیان اور حمد و نعت کے پرکیف نغموں سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ صلاۃ وسلام کی روح پر ورصداؤں سے ساری فضا معظر و منور ہو جاتی ہیں۔ صلاۃ وسلام کی روح پر ورصداؤں سے ساری فضا معظر و منور ہو جاتی ہیں۔ اہل خیر کھانے پکا لیکا کرغر ہاء و مساکین میں تقسیم کرتے ہیں۔ صدقات و خیرات سے ضرورت مندوں کی جمولیاں بھری جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے گلشن اسلام میں ایک نئی بہار و نشاط آگئی ہے۔

کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال حسنہ اور ان کے عظیم الشان کارناموں کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے۔ اور مسلمانوں کے عمل میں تیزی، جذبات میں فرحت ، معلومات میں وسعت ، خیالات میں رفعت پیدا ہوتی رہے۔ اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت کے حاصل کرنے کیلئے تیار و مستعدرہ اور اپنے اخلاق و کر دار کو اپنے اسلاف کے سانچے میں ڈھال سکے۔

جوخوش بخت اس نعمت کی قدر و قیمت ہے آگاہ ہیں وہ تا ابدا پی قہم اور استعداد کے مطابق اپنے رؤف ورجیم پروردگار کاشکرادا کرتے رہیں گے۔
مرافسوس صدافسوس کہ دورہ حاضر کے بعض کم پڑھے لکھے، ناخواندہ اور جابل جوعلامہ وفہامہ جیسے القابات سے ملقب ہیں، اور اہل حدیث وبلیغی جماعت کے مبلغین کی حیثیت سے فرزندان اسلام کو دعوت تبلیغ دیتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کے ان اظہار تشکر و مرت کود کھے کرغیظ وغضب سے بے قابو ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان شکر گزار بندوں پر طعن و شنع کے تیروں کی موسلا دھار بارش شروع کردیتے ہیں۔

الحاصل .....! قرآنی آیات ، نبوی ارشادات ، اعمال صحابه ، اقوال بزرگال ، تحریرات علائے متفقد مین اور کتب سلف وصالحین سے ثابت ہے کہ اس مبارک دن میں خوشیاں منانا، جلسہ وجلوس نکالنا، گھروں میں چراعاں کرنا، شیرینی باٹنا، وغیر ہاامور باعث اجروثواب ہے۔ جسے بدعت وحرام اور شرک کہنا شریعت مطہرہ یرافتر اء ہے۔

آج یہ کہنا کہ جشن عیر میلا دمنا نا صرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجد و
دین وملت امام احمد رضا کا ابنا اختر اع ہے۔ بالکل غلط ہے، جبکہ بے شار ائمہ متقد مین نے میلا دمبارک کے موضوع پر نا درزمن اور آیات واحادیث سے مدلل و
میر بن کتب تصنیف فر ما ئیس اور مسئلہ میلا دکو بالکل واشگاف فر مادیا۔ ہاں ....!!
مجد درین وملت امام اہل سنت مولا نا الشاہ امام احمد رضانے اس وقت ابنا قلم اٹھایا
جس وقت و ہائی تبلیغی ، المجمدیث اور دیگر فرق باطلہ کے لوگوں نے میلا دکونا جائز و
حرام اور شرک و بدعت کہا ، و یوا نگان مصطفیٰ کے دلوں کو گھائل کیا ، علمائے متقد مین
اور سلف وصالحین کے اعمال کو بے بنیا دکھا ، تو اس وقت امام اہل سنت نے متعد د
کتابیں اس قوم کو عطافر مائی۔ ہرایک دلائل و براہین سے مدلل و مبر بہن ہے۔ ان
میں چند کے اس کے گرامی ذیل میں درج ہیں۔
میں چند کے اس کے گرامی ذیل میں درج ہیں۔

- (١) الإقامة القيامة على طاعن القيام لبني التهامة
  - (٢) الجزاء المهيا لغلمة كنهيا
  - (٣) النعيم المقيم في فرحة مولد النبي الكريم
    - (٣) إشاقة الكلامر في حواشي اذاقة أنامر
    - (۵) الميلاد النبوية في الطفاظ الرضويه
- (٢) الموهبة الجديدة في وجود الحبيب بمواضع عديدة
  - (٤) النذير الهائل لكل جلف جاهل

اس موضوع پرعزیزم مولانا عاقب شافعی سلمہ الباری نے بھی زیر نظر کتاب میں بہت خوب لکھاہے اور بزرگوں کے سنتوں پڑمل کرنے کی بھر پور

کوشش کی ہے۔ کتاب کود کیھنے کے بعد، دل کی اٹھاہ گہرائی سے بے شار دعا ئیں نکلیں، خدائے تعالیٰ ان کے علم وعمل میں بے پناہ برکتیں عطافر مائیں۔

عزیزم مولانا عاقب سلمه الباری سے دار االعلوم امام احمد رضا کوکن میں چند ملاقا تیں ہوئی ، دینی ولمی اور اصلاحی جذبات دیکھ کر بے پناہ سرت ہوئی ، لکھنے پڑھنے کا کافی شوق و ذوق ہے ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصنیفات سے کافی دینے سے کافی دینے سے کافی دینے سے کافی میں ہے۔ اس لئے کتاب پر ششمل حوالہ جات بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ماخذ ومراجع ہی کواپنایا ہے۔

کتاب اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت ہی کارگر اور مفید ہے، جس سے عوام وخواص بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سلمہ کی اس کاوش کومولی تعالی شرف قبولیت سے نواز ہے، اور ان کی عمر میں ،علم میں ،عمل میں ہے بناہ برکتیں عطا فرمائے ، اور وشمنوں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ و مامومن رکھے۔ آمین ۔ بجاہ حبیبه الکریھ علیه افضل الصلاة والتسلیھ۔

دعا گو

خانقاه عالیه برکاشیمار هره مطهره اور خانقاه رضویینوریه بر یلی شریف کاادنی سوالی

مورخه :۲۰ رصفر المظفر ۱۳۲۵ ص

عبدالتار بهدانی "معروف" برکاتی نوری

نحمدة و نصلى ونسلم على رسو له الكريم واله الكرام اجمعين

آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت کا یہ معمول ہے کہ ہرسال رہیجے الاوّل کی بار ہویں تاریخ کواپنے نبی جنابِ محمدُ رَّسولُ اللّہ ﷺ کی پیدائش کی یاد مناتے ہیں، قرآن خوانی ، ذکر الٰہی ، نعت خوانی اور درود پاک وغیرہ کی مفلیس منعقد کرتے ہیں، آپ ﷺ کی سیرت پاک بیان کی جاتی ہے، جگہ جگہ روشنی اور سجاوٹ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔

اس زمانے میں میلاد النبی اللہ منانے کے سلسلے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی محفلیں منعقد کرنا ،شب میلاد جاگ كرعبادت ميں گذارنا، نياز كااہتمام كرنا، چراغاں كرنا وغيرہ تمام چيزيں ناجائز و حرام ، بدعت بلکہ شرک ہیں ،لوگوں کوان بری رسومات سے روکا جائے ،جبیا کہ يېي عقيده د يو بند يول اورتبليغي جماعت والول (جو د يو بندي عقا ئد کې مانخ والي جماعت ہے) کا ہے چنانچہ دیو بندیوں کی مشہور ومتند کتاب 'براہین قاطعہ میں ہے' نیہ ہرروز اعادہ ولا دے کا تومثل ہنود کے کہ سانگ کنہیّا کی ولا دے کا ہرسال كرتے ہيں يامثل روافض كے كفل شہادت الى بيت ہرسال مناتے ہيں'۔ (حواله: \_ برامین قاطعه ،صفحة ۱۵ مطبوعه: کتب خانه امدادیه ، دیوبند ، یوبی \_ ) مٰدُورہ بالاعبارت ہے دیو بندی اور تبلیغی جماعت کا پیعقیدہ سامنے آتا ہے کہان کے زو کیے میلا والنبی ﷺ منانا ایبا ہے جیسے ہندؤوں کا ہرسال ان کے

تنهي كاجنم ون منانا يا جيسے شيعول كا ماه محرم ميں ماتم وغيره خرافات كرنا جو ا سراسر کمرانی ہے۔

ان کے علاوہ غیرمقلدین جواینے کو اہلحدیث کہلاتے ہیں،اس مسلہ میں دیو بندیوں کا ساعقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ میلاد النبی ﷺ منانے کی مخالفت میں دیو بندیوں ہے بھی چارفدم آگے ہیں ،اور بیساری باتیں کسی پریوشیدہ نہیں۔ اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ ایسے اختلافات کے دور میں سادہ لوح مسلمان کس کی منیں؟ کہاں جا تمیں؟ اور کیا کریں؟

تو مسلمانو!! گھبرانے کی ضرورت نہیں ،اللہ کا قرآن جوآج بھی ہماراراہ مُما ہے اور منے قیامت تک ہمارے لیے سامان ہدایت ہے، اس کی ایک ایک آیت ہارے لئے مشعل راہ ہے۔ چنانچے سور وُفاتحہ تریف میں ہے۔ "إِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ"

رجما "الله! جميل سيدها راسته چلا، راسته ان كاجن پرتونے احسان (كنزالايمان)

اورظا مرے كمالله جَلَّ شَانُهُ كاانعام خاص انبياءكرام، صحابة كرام، الخمة مجتهدين عظام وجملهاولياءومحدثين ذوى الاحترام يربهوا جبيها كهخودقر آن مجيدمين

"أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِينَ وَالصِّبِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (سورۇناء،آيت نمبر١٩) وَحَسَنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا" الحمدالله الله عليه اوران كرمسلك كے ماخے والے بين اور بين شافعى مُطلَّى عروفى بي رحمة الله عليه اوران كرمسلك كے ماخے والے بين اور بمارے مسلك شافعى مين جتنے علماء ، محدثين ، فقهاء اور اولياء گذرے بين ہم انہيں كے راستة پر بين ، آج سے پچاس سال قبل بمارے نظر كوكن مين و بابى تبليغى اور نام نها و المحديث وغيره نئے فرقوں كوكوكى جانتا بھى نہيں تھا، سب ايك ہى پليٹ فارم پر تھے۔سب كا مسلك ، عقيده اور راسته ايك ہى تھا، وہى راستہ جو ہمارے علماء شافعي اور امام شافعى علماء كا حمد الرحمة كاراستہ ہے ، ميلا و النبى بينے كے مسله ميں بھى ہمارے شوافع علماء كا جوعقيده تھا بيتك وہى عقيده بمار ابھى ہونا چاہيئے۔

تو آیے! ہم شوافع علاء کی کتابوں کی روشی میں معلوم کریں کہان کا میلا والنبی اللہ ہم شعلق کیا عقیدہ ہے، تا کہ ہم آج کل کے شخ اختلافات میں نہ پڑتے ہوئے ہمارے شوافع علاء کے عقائد کو اپنائیں اور صراط متنقیم پر قائم رہیں۔

خیال رہے کہ چاروں مسلک کے ائمہ وعلاء کا اختلاف صرف فروی مسائل میں ہے، رہاعقیدہ آت چاروں مسلک کے ائمہ وعلاء سب کاعقیدہ آیک ہی ہے، وہی عقیدہ جورسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عَلَيْهِمُ اَنْ اللّٰهِ تَعَالَٰی عَلَيْهِمُ اَنْ اللّٰهِ تَعَالَٰی عَلَيْهِمُ اَنْ اللّٰهِ تَعَالَٰی عَلَيْهِمُ اَنْ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمُ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ ا

مناسب ہوگا کہ سب سے پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ عید کا لُغت میں کیا معنی ہے، تو اس سلسلے میں ایک جلیل القدر شافعی مفسر ومحدث امام ابومحمد حسین ابن مسعود فراء بغوی دحمیة الله علیه التوفی ۲۱۵ مرحی مشہور کتاب 'معالم التزیل' کامطالعہ کیا گیا تو ہمیں بیعبارت کی۔

"العِيْلُ: يَوْمُ السُّرُوْرِ وَسُمِّىَ بِهِ لِلْعَوْدِمِنَ التَّرْحِ اللَّي الْفَرْحِ وَ هُوَاسُمُ لِمَااعْتَكَتْهُ وَ يَعُودُ اللَّهُ وَ سُمِّىَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَاصْحَىٰ عِيْداً لِلَّهُمَا يَعُوْدَانِ فِي الْمَاعْتَكَتْهُ وَ يَعُودُ اللَّهُمَا يَعُوْدَانِ فَيْ الْمُعْتَكَتْهُ وَ يَعُودُ اللَّهُ عَلَى سَنَةٍ "

رجما گیا اور عید خوشی کا دن ہے اور عید کا نام عید غم سے خوشی کی طرف کو شخ کی وجہ سے رکھا گیا اور عید ہراس خوشی کی چیز کو کہتے ہیں جومقرر کی گئی ہواور تیری طرف بار بار لوٹے اور فطر واضحیٰ کے ذنوں کو بھی عید اسی لئے کہا گیا کہ بید دونوں ہر سال لوٹتے ہیں۔ (حوالہ: تفییر معالم التزیل (تفییر البغوی)، جلد دوم، صفحہ ۱۸۸ مطبوعہ: دار الفکر، بیروت، لبنان۔)

مذکورہ عبارت سے پیتہ چلا کہ جوخوشی کا دن بار بارایک مقررہ وقت کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے 'عیز' کہتے ہیں، عیرالفطراور عیرالضحیٰ کوان کے ہرسال آنے کی وجہ سے 'عیز' کہا گیا، اسی طرح جمعہ کے دن کو ہفتہ کی عیر کہتے ہیں اس لئے کہ بیمومنوں کے لئے خوشی کا دن ہے اور بار باریعنی ہر ہفتہ آتا ہے۔

میلادالنی ﷺ کا دن بھی باربارلینی ہرسال آتا ہے اور چونکہ اس دن مارے نبی گریم ﷺ ونیا میں آثریف لائے، آپ ﷺ کو رکیے اللہ تبار ك و

تعالی نے ہمیں اسلام وایمان کی دولت سے نوازا۔ آپ ﷺ نہ آتے تو نہ معلوم
آج ہم گراہی کے کس اندھیرے غارمیں پڑے رہتے اور نہ جانے بر بریت کے
کس جنگل میں بھٹک رہے ہوتے ، پیارے نبی ﷺ نے ہمیں انسانیت کا سلیقہ
سکھایا، انسان انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں سے بدتر ہوگیا تھارسول اللہ ﷺ
نے اسے سیحے انسان بنایا ، جہنم سے بچایا ، جنت کی راہ پرگامزن کیا اور انسان کا رہبہ
اویے ثریا سے بھی بلند فرمایا۔

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کردیا خاک کے ذروں کو ہم دوشِ ثریا کردیا آپ ﷺ ہی کے ذریعے ہمیں سیجے زندگی گذارنے کا شعوراور علم وعرفان ملا، قرآن ملا بلکہ خدائے رحیم ورحمٰن ملا، غرض کہ سب کچھ ملا، اس طرح آپ ﷺ

ہمارے لئے سب سے بڑی نعت کھہرے، مدیث شریف میں آیا کہ حضور اللہ کا اللہ کی نعمت ہیں آیا کہ حضور اللہ کا اللہ کی نعمت ہیں۔ ( بخاری شریف ، جلد دوم ، صفحہ ۲۱ ۵ ، مطبوعہ: فاروقیہ بکڈ پو، شیامحل ، د بلی ، انڈیا۔)

اورسب سے زیادہ خوشی سب سے بڑی نعمت کے ملنے پر ہوتی ہے، لہذا حضور ﷺ کی پیدائش کا دن ہمارے لئے سب سے بڑی خوشی کا دن ہوا اور بیدن بارباریعنی ہرسال آتا ہے، تو کیا میلاد کے دن کو' عید' کہا جاسکتا ہے؟ حالانکہ امام بغوی شافعی علیہ الرحمة کی مذکورہ بالاتحریہ سے یہی پیتہ چلتا ہے کہ میلا دالنبی ﷺ کا دن بھی حقیقی معنی میں عید کہلائے کا مستق ہے۔

اس پربھی علماء شافعیہ کَشَرَهُ مُ اللّهُ کی طرف رجوع کیا گیا تو ہمیں فقیہ شادح ، شادح بخاری ، محد شِ زمانہ ، حضرت علامہ امام احمد بن محد خطیب قسطلانی مصری شافعی رحمہ الله تعالی علیه التوفی ۱۳۳۰ صلی ایک عبارت ملی ، آپ اپنی کتاب میں رقم طراز ہیں :

"فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً إِتَّخَذَ لِيَالِيَ شَهْرِ مَوْلَدِهِ ٱلْمُبَارِكِ ٱعْيَاداً"

رج "الله تعالی اس بندے پر رحمتیں نازل فرمائے جو حضور ﷺ کی میلاد

کی مبارک را توں کوخوشی ومسرت کی عبیریں بنائے''۔

(حواله: الكمواهِبُ اللَّدُنْيَةُ مجالمَنْحِ المُحَمَّدِيَّةِ ، جلداول صفيه ١٣٨، مطبوعه: مركز المسنت بركات رضا، پور بندر، مجرات، انڈیا۔)

شافعی المسلک محدث امام قسطلانی دحمة الله علیه کے مذکورہ حوالہ سے فابت ہوا کہ میلا دالنبی اللہ کے دن کو بھی عید کہنا جائز ہے۔

ماہ رئیج الاول کی ہارہویں تاریخ کو ہمارے رسول کے ولادت استعادت ہوئی اور یہی زیادہ صحیح ہے،اس لئے بارہ تاریخ کی شب مبارک کو مفلِ میلاد کا بالحضوص اہتمام کیا جاتا ہے،جیسا کہ تاریخ وسیاست کے اہل شخفیق فقیہ شافعی امام ابوالحسین علی ابن محمد ماور دی شافعی دحمة الله تعالی علیه المتوفی ۵۰ ۲۵ کے می شرفعی دحمة الله تعالی علیه المتوفی ۵۰ ۲۵ کے می سے

"وُلِلَ ابَعْدَ خَمْسِيْنَ يَوْماً مِنَ الْفِيْلِ وَبَعْدَ مَوْتِ آبِيْهٖ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ الثَّانِيِّ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ"

رسول ﷺ واقعہ فیل کے پچاس دن کے بعد اور اپنے والد کی وفات کے بعد رہے الاول کے مہینے میں بار ہویں تاریخ کو پیدا ہوئے۔

(حوالہ: اعلام النو ق صفیہ کا مطبوعہ: دارالکتاب العربی میروت، لبنان۔)
ان کے علادہ امت کے اکثر علاء ومور خین کے نزد یک بارہ تاریخ ہی
ولادت شریف کی صحیح تاریخ ہے ، ہم نے کتابوں میں پایا اور آج ہمارامشاہرہ بھی
ہے کہ شروع زمانہ ہے آج تک تمام عالم میں مسلمان بار ہویں تاریخ ہی کو نیوم
ولادت مناتے ہیں ، اسی لئے آج ش ممر ، موڑان ، یمن وغیر هااسلامی مما لک
میں حکومت کی جانب ہے ولادت نبوی کی خوشی میں بار ہویں رہے الاول کو
تعطیل ہوتی ہے ، خود ہمارے ملک ہندوستان کی حکومت نے مسلمانوں کوان کے
پغیر کی ولادت کی یا داور خوشی منانے کے لئے رہے الاول کی بار ہویں تاریخ
کوچھٹی مقرر کی ہے۔

گراب بھی سوال باقی ہے کہ آیا عید میلا دالنبی ﷺ منانا جائز ومستحب ہے بانا جائز وحرام اور بدعت وشرک ہے؟

کیاجاتا ہے۔

"سُئِلَ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلَدِ النَّبَوِي (النَّبَوِي (النَّلُولِي (النَّبَوِي (النَّبَوَةِي (النَّبَوَةِي (النَّبَوَةِي (النَّبَوَةِي (النَّبَوَةِي (النَّبَوَةُ (النَّبَوَةُ النَّلُولِي (النَّبَوَةُ (النَّبُولِي (النَّبَوَةُ (النَّبُولِي (النَّبَوَةُ (النَّبُولِي (النَّلِي النَّبُولِي النَّلِي (النَّبُولِي (النَّلِي (النَّلِي (النَّلِي النَّلِي النَّلِي (النَّلِي (النَّلِي (النَّلِي النَّلِي النَّلِي (النَّلِي (النَّلِي (النَّلِي (النَّلِي النَّلِي (النَّلِي (النَّلِيِّلِي (النَّلِي (النَّلِيِيِي (النَّلِي (النَّلِي (النَّلِيِّلِي (النَّلِي (النَّلِيِّلِي (الن

ر الله ول ك شيخ من مبلاد النبي الله كمنان كيار عين

پوچھا گیا کہ شریعتِ اسلامی میں اس کا کیا حکم ہے،آیا میلادمنانا قابل تعریف ہے یاندموم؟ اور میلادمنانے والے والے وال علی اینہیں؟

اس سوال کا جواب یعنی علامہ جلال الدین سیوطی علیه الرحمة کافتوی ملاحظہ کرنے سے پہلے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ رحمة الله علیه کا وصال ااقی هیں ہوااور بریلی کے مولا نا احمد رضا خان علیه الرحمة کی پیدائش میں ہوئی یعنی امام جلال الدین سیوطی علیه الرحمة کے وصال کے ٹھیک تین سواکسٹھا ۲ سر سمال بعد مولا نا احمد رضا خان علیه الرحمة بریلی میں پیدا ہوئے ،اب علامہ امام سیوطی شافعی علیه الرحمة کا جواب ملاحظ فرما کیں۔

"الُجُوابُ: عِنْدِى أَنَّ أَصُلَ عَمَلِ الْمَوْلَدِ الَّذِي هُوَ الْجَتِمَاءُ النَّاسِ وَوَايَةُ الْاَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَاءِ أَمْرِ النَّبِيِّ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَاءِ أَمْرِ النَّبِيِّ الْوَمَا وَقَعَ فِي مَبْدَاءِ مِنَ الْفَرَاتِ مَثْمَّ يُمَدَّلَهُمْ سِمَاطٌ يَا كُلُونَهُ وَيَنْصَرِفُونَ وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلَدِهِ مِنَ الْإِيَاتِ مَثُمَّ يُمَدَّلَهُمْ سِمَاطٌ يَا كُلُونَهُ وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ فَعُر زِيَادَةٍ عَلَىٰ ذَا اللَّهِ مِنَ الْبِلْعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَىٰ ذَا اللَّهِ مِنَ الْبِلْعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَانِيْهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَلْدِهِ الشَّرِيْفِ" لِمَانِيْهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَلْدِهِ الشَّرِيْفِ الْوَالْمَارُ الْفَرْحِ وَالْإِسْتِبُشَارِ بِمَوْلَدِهِ الشَّرِيْفِ" لِمَانِيْهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَلْدِهِ الشَّرِيْفِ الْفَرْحِ وَالْإِسْتِبُشَارِ بِمَوْلَدِهِ الشَّرِيْفِ" مِن اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الشَّرِيْفِ الشَّرِيْفِ السَّرِيْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَلْدِهِ الشَّرِيْفِ اللْمُؤْلِقِ السَّرِيْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ السَّرِيْفُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعَامِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللْهُ الْمُؤْلِلُهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

میسرآئے اس کی تلاوت کرنا، نی گریم کی گفتیق میں وارواحادیث کو بیان کرنا کو فیرہ اور آپ کی کی میلاد میں واقع قرآنی آیات کو بیان کرنا، پھر حاضرین کے لئے (نیاز ولنگر کا) دستر خوان بچھایا جاتا ہے، جس پروہ لوگ کھاتے ہیں اور بغیر زیادتی کے اس پرخرج کرتے ہیں، یہ ساری با تیں بدعات حدہ میں سے ہیں جن کا کرنے والا ان کے کرنے کے سبب ثواب باتا ہے اس لئے کہ اس میں نی کا کرنے والا ان کے کرنے کے سبب ثواب باتا ہے اس لئے کہ اس میں نی اظہار کرنا ہے۔

(حواله: الحاوى للفتا وي، جلد اول صفحه ۱۸۹،مطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت ، لبنان \_ )

ام مجلال الدین سیوطی شافعی دحمة الله علیه کی بات ہمارے لئے پھر
کی کئیر کی حیثیت رکھتی ہے ،اس فتوی میں آپ نے میلادالنبی ﷺ کے موقع پر
لوگوں کا جمع ہو کر محفلیس منعقد کرنا، قرآن خوانی کرنا، حضور ﷺ کی میلاد پاک
پڑھنا،احادیث وقرآئی آیات کو بیان کر کے ان کی تشریح وتفییر بیان کرنا، پھر نیاز
کا اہتمام کرنا اور کھانے کا انتظام کرنا وغیرہ ان تمام باتوں کو'' بدعات حسنہ' یعنی
اچھی بدعتوں میں شار کیا ہے ، نیز فر مایا کہ ان کے کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔
مکہ مکرمہ کے فقہ شافعی کے استاذ ،آل رسول ،حضرت العلام ،اشیخ سید

مكه مكرمه كے فقه شافعی كے استاذ ،آل رسول ،حضرت العلام ،الي سي سيد البو بكرابن محمر شطاد مياطی شافتی رحمه الله عليهما في اپنی شافعی مسائل پرمشمتل مشهور زمانه كتاب "إعانة الطّالبِين عَلَىٰ حَلّ الفَاظِ فَتُحِ الْمُعِيْنِ" (جومصر،

شام اور کیرالا کے شوافع علاء کے نزو یک بڑی متند کتاب بھی جاتی ہے ) میں بھی علامه جلال الدين سيوطى عليه الرحمة كاس مبارك فتو كوفقل فر مايا اوراس ے علاوہ دیگرجلیل القدرعلاء شافعیہ وغیرہم کے حوالوں سے میلا دالنبی ﷺ منانے كوجائز كها ہے اور ثابت كيا ہے كه بيرونيا وآخرت ميں كاميا في كافر ربعہ ہے۔ ( حواله: اعانة الطالبين، جلد ٣ مفيه ١٣ ، ١٣ ، مطبوعه: دارالفكر ، بيروت ، لبنان \_ ) ان کے علاوہ شافعی مسلک کے ایک بہت ہی جلیل القدر محدث ، امام شهاب الدين احداين محر خطيب قسطل في مصرى رحمة الله عليه المتوفي ٩٢٣ ٥ (جن کاایک حوالہ ابھی ماقبل میں گذرا) جن کی شان کا بیرعالم ہے کہ نہ صرف شافعی مسلک بلکہ حنفی ، مالکی اور صنبلی مسلک کے علماء بھی عقا کد ہے متعلق ان کے حوالوں کو ا بی کتابوں میں اندراج فرماتے ہیں اور انہیں متند ومعتد مانتے ہیں ،آپ کا وصال الم جلال الدين سيوطى عليه الرحمة كوصال كي باره مال بعر ٩٢٣ هي مواءا ما ين شهورز مانه كتاب الكمواهِبُ اللَّدُنية بالمُنْج المُحَمَّدِية على ميلاد شریف منانے ہے متعلق اپنا خیال اور اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے رقمطر از ہیں۔ "وَلَازَالَ اَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُوْنَ بِشَهْرِ مَوْلَىهِ ا يَعْمَلُوْنَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظْهَرُوْنَ السُّرُوْرَ وَيَزيدُونَ فِي المُبرَّاتِ وَيَعْتَنُوْنَ بِقَرَاءَةِ مَوْلَدِمِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِمِ أَكُلُّ فَضْلِ عَمِيْمِ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ آمَانٌ فِي ذَالِكَ الْعَامِ وَبُشْرِي عُاجِلَةٍ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَءً اِتَّخَذَ لَيَالِيَ شَهْرِ مَوْلَدِهِ

المُبَارِكِ اعْيَاداً لِيكُونَ اشَدَّ عِلَّةً عَلَى مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ" حضور الله کی ولادت باسعادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے الادکی محفلیں منعقد کرتے چلے آئے ہیں اور خوشی کے ساتھ کھانے یکاتے (نیاز کے طور پر) دعوتیں کرتے ، اور ان راتوں میں متم قتم کے صدیے وخیرات کرتے اورخوشی ومسرت کا اظہار کرتے اور نیک کاموں میں بڑھ پڑھ کر جھے لیتے اور آپ ﷺ کی میلاوشریف پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے رہے ہیں۔ چنانجہ ان پر الله ك فضل عميم اور بركتون كاظهور موتا ہے اور ميلا وشريف كے خواص ميں سے آزمایا گیا ہے کہ جس سال میلا وشریف پڑھاجاتا ہے وہ سال مسلمانوں کے لئے حفظ وامان کا سال ہوتا ہے اور میلا و یاک سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں ، اللہ تعالی اس بندے پر جمتیں نازل فرمائے جو حضور اللے کی میلاد کی میارک را توں کو خوشی اورمسرت کی عیدیں بنائے تاکہ بدمیلاد یاک سخت ترین علت ومصیبت ہوجائے اس پرجس کےول میں بیاری ہے۔ (حواله:المواهب اللدنية، جلداول مفيم١٣٨،مطبوعه: مركز ابلسنت بركات رضا، بوربندر، مجرات، انڈیا۔) امام جلال الدين سيوطي شافعي اورامام قسطلاني شافعي رحمة الله عليهما

امام جلال الدين سيوطى شافعى اورامام قسطلانى شافعى رحمة الله عليهما ان دونو ل جليل الشان علماء شافعيدى عبارتول سيدينى امام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه كمبارك فتو اورامام قسطلانى عليه الرحمة كى مُكوره باله عبارت سي ثابت بواكه ماه ربيج الاول مين ميلاد باك كى محفلون كا انعقاد كرنا،

ذکرمیلا دکرنا، کھانا پکا کرد تو تیں کرنا'' آچھی برعیں' ہیں، ان کا کرنے والا تو اب کا حقد ارہے اور بیا الله کا دیریند الریقہ رہا ہے، ان امور کی بدولت ان پر اللہ تعالی کے فضل عمیم اور بر کتوں کا ظہور ہوتا ہے ، محفل میلا دکی بر کتوں سے سار اسال امن وامان سے گذرتا ہے اور دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور ماہ میلا دکی را توں کو عمید منانے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور ماہ رہی الاول ٹریف کی بیخوشیاں اور عمید میں ان لوگوں کے لئے سخت مصیبت ہیں جن کے دلوں میں دشمنی وعناو اور عداوت رسول اللہ کی بیاری ہے۔

شوافع علماء کی کتابوں میں ایسی بے شارشہادتیں ملتی ہیں جن سے عید میلا والنبی کے منانے کا ثبوت ملتا ہے مگر طوالت کے خوف شے اختصار سے کام لیا گیا ہے اور جتنے حوالہ جات پیش کئے گئے ہیں ایک سمحمد ارمسلمان کے لئے کافی ہیں۔

چودہویں صدی ہجری میں وصال فرمانے والے ایک شافعی المسلک عظیم الشان عالم دین جن کی ولایت و ہزرگی پرسب کا اتفاق ہے اور جوسلطنت عثانیہ کی طرف سے حرمین طبین یعنی مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ وغیرہ کے قاضی القصاۃ بھی عظرف سے حرمین طبین یعنی مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ وغیرہ کے قاضی القصاۃ بھی عظم جن کا فتوی اپنے وقت کا بادشاہ اسلام بھی مانتا تھا اور زمانے کے بوے بوے علماء وفضلاء ان کے آگے زانوئے ادب تہ کرتے نظر آتے تھے، یعنی خاتمہ المحد ثین، زین الحرم، عین الکرم، علامہ سیدا حمد ابن زین دحلان شافعی قد بس سورہ المحد ثین، زین الحرم، عین الکرم، علامہ سیدا حمد ابن زین دحلان شافعی قد بس سورہ المحد ثین، دین الحرم، عین الکرم، علامہ سیدا حمد ابن زین دحلان شافعی قد بس سورہ المحد ثین من المحد ثین من الحد شین الکرم، عین الکرم، علامہ سیدا حمد ابن قبل المحد شین المدر تھا کہ المدر تھا کہ المحد شین المدر تھا کہ تھا کہ المدر تھا کہ تو کہ المدر تھا کہ ت

ميلادشريف عنعلق ا في عقيد كا اظهاركرت موت تريفر مات بيلالمؤلد والقيام عنى تعظيم صلى الله عليه وسَلَّم الفرح بليلة ولادته وقراءة المؤلد والقيام عنى في في ولادته المؤلد والقيام عنى في المؤلد والمؤلد والقيام عنى في المؤلد والمؤلد والمؤلد

رجمہ میلاد گراہ ونا مجلس میں حاضرین کو کھانا (کنگر و نیاز وغیرہ) کھلانا فرکر کے دوقت (تعظیم) کھڑا ہونا مجلس میں حاضرین کو کھانا (کنگر و نیاز وغیرہ) کھلانا اور ان کے علاوہ نیکی کی باتیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں بیرساری باتیں نبی بھی کہ تعظیم سے ہیں اور مجلس میلا داور جو باتیں اس سے متعلق ہیں ان کا مسلم ایسا ہے جس کے متعلق مستقل کتابیں کھی جاچکی ہیں اور کثر ت سے علماء دین نے اس کا اہتمام فر مایا اور (قرآن واحادیث وغیرہ کے) دلائل و براہین سے بھری کتابیں اس سے متعلق تالیف فرما ئیں تو ہمیں اس مسئلہ کو طول دینے کی ضرور سے نہیں۔

(حواله: الدردالسنية بحواله إِقَامَةُ الْقِيمَامَةِ مِعْدِ ٢٣، رضا اكثرى، ٢٦، كامبيكر اسريث مبيكس)

علامہ احمد این ذین وطلان شافعی رحمة الله علیه کی عبارت سے مزیدیہ بھی پتہ چلا کہ میلا داور اس کے متعلقات کے جائز ومستحب ہونے کے ثبوت پرکئی

کامیں آکھی جا چکی ہیں ،امت کے علاء نے خود اسے منعقد کیا، اس کودلائل و براہین سے نابت فر مایا اور ایسے دلائل دیے کہ اب مزیداس پردلائل قائم کرنے کی حاجت نہیں۔ ساتھ ہی فذکورہ عبارت میں "والعیکام عِنْ وَ بحر ولادیہ" کی حاجت نہیں۔ ساتھ ہی فذکورہ عبارت میں "والعیکام عِنْ وَ بحر ولادیہ "وادر آپ کی میلا د پڑھنے کے وقت تعظیماً کھڑا ہونا) سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ پیارے آقاومول ﷺ کے ذکر کے وقت تعظیم کے لئے کھڑا ہونا جیسا کے صلوق و سلام کے وقت لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں جائز وستحسن ہاور سلام کے وقت لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں جائز وستحسن ہاور سیمنور کی تعظیم کا ایک طریقہ ہے۔

اس تعلق سے جب ہم نے دیگر شوافع علماء کا نعت شریف یا صلوۃ وسلام
کے دفت کھڑے ہونے کے بارے میں مسلک معلوم کرنا چاہا اور تلاش کیا تو
اٹھویں صدی ہجری کے مجدد، اپنے زمانے میں امام شافعی علیہ الرحمة کے
جاشین لیمنی حضرت علامہ امام تق الدین علی ابن عبدالکافی بھی شافعی رحمۃ اللہ
تعالی علیہ المتوفی لا 24 کے کا توالہ ہلا۔ آپ دین کے امام، پیشوا، مجتمدا ورتقریباً
ایک سو بچاس کتابوں کے مصنف ہیں، آپ ہی کے لڑکے امام تاج الدین
عبدالوہ اب بھی شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی الحکھا پنی کتاب 'مطبقات علیہ الشّافِعِیّة السّک بُوع میں ایک مرتبہ جامع اموی (معبد) میں
الشّافِعِیّة السّک بُوع کی علیہ الرحمۃ تشریف فرما تھے، حضرت کی خدمت میں ہوئے
امام تقی الدین بکی علیہ الرحمۃ تشریف فرما تھے، حضرت کی خدمت میں ہوئے
ہزے علماء، صالحین اوراعیان سلطنت عاضر تھے، اس مجمع میں ایک فعت خواں نے
ہربنعت شریف کے دواشعار پڑھے جس کا دوسر اشعریو تھا۔

وَأَن يُّنْهَضُ الْأَشْرَافُ عِنْدُ سِمَاعِهِ قَيَاماً صُفُوْفاً أَوْ جَثِياً عَلَى الرُّكب "اورعزت وشرف واليلوك حضور الله كاذكر جميل من كرصف بسة

كر ہوتے ہیں یا گھٹوں پردوز انو ہوجاتے ہیں۔''

چراس کے آگے کا جال بیان فرماتے ہیں۔

"حَصَلَتْ لِلشَّيْخِ الدَّمَامِ حَالَّةٌ وَ قَامَ وَافِقاً فِي الْحَالِ، فَاحْتَاجَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَن يَّقُوْمُوْهُ فَقَامُوْا أَجْمَعُوْنَ وَ حَصَلَتْ سَاعَةٌ طَيِّبَةٌ"

"شيخ امام تقى الدين يكى عليه السرحمة يراكيك كيفيت طارى ہوگئ آپ ای کیفیت کے عالم میں کھڑے ہو گئے تو سب لوگوں نے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس کی ، پھرسب لوگ (جن میں علماء وقضاۃ اور حکومت کے سر برآ وردہ لوگ بھی تھے) کھڑے ہو گئے ،تو اس طرح بڑی یا کیزہ ساعت نصیب

(حواله:طبقات الشافعية الكبرى جلدوجم صفحه ٢٠٨ مطبوعه: دارالاحياء الكتب العربية، قايره،معر-)

الم منقى الدين يكي شافعي رحمة الله عليه جن كابر عمل جمار ي لئ لائق تقلید ہے،آپ کے اس عمل سے بیتہ چلا کہ خاص ذکر رسول ﷺ کے وقت تعظیم كے لئے كھ اہونا جائز بى بہيں بككم ستحن بے " تفسير روح البيان ميں علامہ المعيل حقى عليه المرحمة التوفى إسااجرى اورعلامه على ابن برمان الدين طبي رجم کے واقعات مشائخ وعلماء کی اقتداء کے بارے میں

"-UT Z 97 08

(حوالها: تفسيرروح البيان، جلد تنم، صفحه ۵۲، مطبوعه: داراحياء التراث العربي، بيروت، لبنان في انسان العيون (سيرت حلبيه)، جلداول صفح ۸۸، مطبوعه: اليضاً)

یعی میں پیروی کے لئے اتنا کافی ہے کہ ایک اللہ کاولی اتنا بڑا عالم مجہد

اور شافعی فقیہ ایبا کررہا ہے تو ضرور سے کام جائز اور بہتر ہے، تو پینہ چلا کے ہمار ہے لئے صلوٰ قاوسلام کے وقت تعظیم کے لئے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ عمل مستحب اور باعث برکت ہے۔

ندگورہ بالاحوالوں کے علاوہ علامہ مفتی عمر ابن ابی بکر شافعی ، مدرس معجد نبوی مولینا اجرابی محیر ابن الحجمہ ابن محمد خیار سینی شافعی اور حافظ الحدیث علامہ ناصرالدین ڈشقی شافعی دحمہ الله علیهمہ اجمعین اوران کے علاوہ بے شارشوافع علاء نے میلا دو قیام کے مستحب وستحس ہونے کی تصریح فرمائی بلکہ میلا دو قیام کے شوت پر اور اس پر کئے جانیوالے اعتراضات کے جوابات میں مستقل کتابیں تصنیف فرمائیں۔

اب تک کی گفتگو ہے میلا دوقیام کا جائز ومستحب ہونا ثابت ہوا، رہے عیر
میلا دالنبی کے کو بدعت وشرک کہنے والے اور اس ممل سے لوگوں کورو کئے والے،
توجب ایسے لوگوں کے بارے میں چھان بین کی گئی تو بیتہ چلا کہ عید میلا دکو'' بدعت
سینے'' کہنے والے کچھ لوگ آٹھویں اور نویں صدی ہجری میں بھی تھے اگر چہ دال
میں نمک کی مقد ارسے بھی کم تھے، تو اس زمانہ کے شوافع علماء نے ایسوں کے تعلق
سے کیارویدا پنایا؟

تو آیئ امشہورمورخ وسیرت نگارشافعی المسلک عالم وین علام علی ابن بر بان الدین علیی رحمة الله علیه التوفی ۴۳۰ الصی عبارت ملاحظ فرما کیں۔ وَقَدِ السَّنَةُ وَ كَذَا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر اَصُلاً مِّنَ السَّنَّةِ وَكَذَا الْحَافِظُ

وعراست وعراست و من المعالِم ال

ترجمین '' حافظ الحدیث علامه ابن حجرعسقلانی شافعی اور حافظ الحدیث علامه جلال الدین سیوطی شافعی رَحِمهُ ماالله نشد نے میلادی اصل سنت سے تابت کی میں اور فاکہانی مالکی (منکر میلاد) کا اس کے اس قول میں کہ میلاد شریف بدعت سئیہ ہے رہ کیا۔''

(حواله: انسان العيون (سيرت حلبيه) جلد اول، صفحه ۸۸ ، مطبوعه: واراحياء التراث العربي، بيروت، لبنان \_)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمة الله

علیه اورایخ وقت کے محدث اعظم ، شارح بخاری ، فقیدز ماند ، چیر فتها مه ، علامه احد این علی ابن جرعسقلانی شافعی رحمه الله علیه التوفی ۱۵۲۸ هدونوں حضرات فی ندصرف عید میلا دشریف کو جائز ومستحب قرار دیا بلکه حدیث رسول الله سے اس کی اصل نکالی اور میلا دشریف کے منکرین کی تر دید و مخالفت کی که بیه بدعت سیر نہیں بلکه بدعت حسنه یعنی اچھی اور ثواب کی باعث ہے۔

ہمارے علماء نے صرف اتنی ہی تر دید پر بس نہیں کیا بلکہ آئے! آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا فتوی پیش کیا جاتا ہے جو تیر ہویں صدی ہجری کے جاروں مسلک کے حرمین شریفین کے علماء ومفتیان کرام کا بالا تفاق فتوی ہے اوراس فتوی پر مفتی شافعیہ، قاضی القصاۃ سیدالعلماء، سندالفصلاء، علامہ سیداحمہ ابن ذیل دحلان شافعی علیہ الرحمۃ اور علامہ ابراہیم ابن خیار شافعی علیہ الرحمۃ جیسے جلیل القدر شوافع مفتیان کرام کو شرھم اللہ کی دیخطیں اور تصدیقی مہریں ہیں اور مفتی ساتھ ہی مفتی حفیہ علامۃ الشیخ حسن اور مفتی ساتھ ہی مفتی حفیہ علامہ عبدالرحمٰن سراح ، مفتی صبلیہ علامۃ الشیخ حسن اور مفتی مالکیہ علامہ شرفی وغیر هم جاروں مسلک کے تقریباً پینتالیس (۵۶) علماء امت مالکیہ علامہ شرفی وغیر هم جاروں مسلک کے تقریباً پینتالیس (۵۶) علماء امت مالکیہ علامہ شرفی وغیر هم جاروں مسلک کے تقریباً پینتالیس (۵۶) علماء امت مالکیہ علامہ شرفی وغیر هم جاروں مسلک کے تقریباً پینتالیس (۵۶) علماء امت مالکہ کے تقریباً پینتالیس (۵۶) علماء امت میں ہیں بہتو کی ملاحظہ ہو:

" فَالْمُنْكِرُلِهَ نَامُبُتَ بِعُ بِلْعَةٍ سَيِّنَةٍ مَدُمُوْمَةٍ لِإِنْكَارِةِ عَلَىٰ شَيْءٍ حَسَنِ عِنْدَاللهِ وَالْمُسْلِمِيْنَ كَمَاجَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنْ مَارَاةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللهِ حَسَنً وَالْمُرَادُ مِنَ عَنْهُ اللهِ حَسَنً وَالْمُرَادُ مِنَ المُسْلِمِيْنَ هَهُنَا الَّذِيثِينَ كَمَّلُوالْإِسْلَامَ كَالْعُلْمَاءِ الْعَامِلِيْنَ، وَعُلَمَاءُ الْعَرَبِ فَي مَا اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَالْمِصْرِ وَالشَّامِ وَالرُّوْمِ وَالْأَنْدُلُسِ كُلُّهُمْ رَاَوْهُ حَسَنًا مِنْ زَمَانِ السَّلَفِ وَالْمِصْرِ وَالشَّامِ وَالرُّنْدُلُسِ كُلُّهُمْ رَاَوْهُ حَسَنًا مِنْ زَمَانِ السَّلَفِ إِلَى اللَّنِ فَصَارَالَاِجْمَاءُ وَالْاَمْرُ الَّذِي ثَبَتَ بِإِجْمَاءِ الْأُمَّةِ فَهُوَ حَقَّ لَيُسَ إِلَى اللَّهِ فَصَلَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [لَايَجْتَمِعُ أُمَّتِى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [لَايَجْتَمِعُ أُمَّتِى عَلَى أَلَاهُ المُنْكِرِ وَاللَّهُ اعْلَمُ -"

رجمه المعلم المع

ندکورہ فتوی جاروں مسلک کے علماء و مفتیان کا متفق علیہ فتوی ہے،
قار ئین اسے دوبارہ پڑھیں اور اچھی طرح سمجھیں ، خاص کراس کے آخری حکم پر
غور کریں جس سے پتہ چلتا ہے کہ میلاد نبی ﷺ اور قیام وغیرہ پر اعتراضات
کرنے والے اور ان چیزوں کومنع کرنے والے اور شرک و بدعت کی رہ لگانے

والے اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہوتو بادشاہ اسلام پر اسلامی قانون كے تحت اليے مجرموں كوسر اديناواجب ب-لہذااب پیربات دن کے اجالے کی طرح ظاہر ہوگئی کہ شوافع علماء وفقهاء اور بزرگوں کا مسلک یہی ہے کہ میلا دشریف منا نااوراس ہے متعلق نیاز وغیرہ کا اہتمام کرنا جائز بلکہ ستحب اور باعث برکت وثواب ہے، اور نبی ﷺ کے ذکر کے وقت لینی صلوۃ وسلام وغیرہ کے وقت تعظیماً کھڑا ہونا اچھا ، کار ثواب اور پسندیدہ عمل ہے،اوران معمولات کا انکار کرنے والے بہت یوے مجرم ہیں بلکہ خود برعتی ہیں اور حاکم اسلام بران کوان کے انکار کے سبب سزادینا واجب ہے اس لئے کہ میلا داوراس ہے متعلق چیزوں میں ہمارے آ قا ،رسولوں کے سردار ، جناب محمدُ رٌسول الله ﷺ کی تعظیم ہے اور رسول کی تعظیم کا حکم اور اس کا سلیقہ خود اللہ عز وجل ّ نے ہمیں اپنی کتاب قرآن مقدس میں سکھایا ،کہیں فرمایا يَالِيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَاتَرُفَعُوا أَصُواتكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ-ترجمه: اے ایمان والو! اپنی آوازیں او کچی نہ کرو، اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز ہے۔ (سورہ حجرات شریف، آیت نمبرا۔) ( کنزالا میان) کہیں فرمایا ، وتعززوہ وتوقروہ (سورہ فتح شریف ،آیت نمبر ۹ \_ ) ترجمه: "اوررسول ك تعظيم وتو قير كرو-" (كنزالايمان) توكسى مقام يركامياب ہونيوالوں كى پيشان بتائي،

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُولًا اللَّهِ عَزَّرُولًا اللَّهِ اللَّهِ عَزَّرُولًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ترجمه "تووه جواس پرایمان لائیں اوراس کی تعظیم کریں۔" ( کنزالایمان) ای لئے شافعی مسلک کے تمام اکا برعلاء کرام بلکہ جاروں مسلک کے علماء ومفتيان عظام ذكرنبي ﷺ بميلا دبصلوٰ ة وسلام اور قيام تعظيمي كومستحب ومستحن فر مارہے ہیں اورسب کے سب کہدرہے ہیں کہ بیر حضور ﷺ کی تعظیم وتو قیرہے، اب اگراس تعظیم کونٹرک و مدعت کہا جائے تو مطلب پیر ہوگا کہ حضور ﷺ کی تعظیم کرنا شرک و بدعت ہے، تو سوائے اس کے اور کیا کہیں کہ شرک کھم ہے جس میں تعظیم حبیب ال يُرے مذہب بيدلعنت سيح اگرلعنت ندکریں بلکہان کا مسلک سیج مانیں تو پھراس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے مسلک شافعی بلکہ جاروں مسلک کے علماء و ائمہ بدعتی ، کافر اورمشرک ہوگئے، (معاذاللہ) یہاں تک کہ آج سے جالیس، بیاس سال پہلے کے سارے کوئی مسلمان جو بزرگوں کے طریقے پر تھے اور بیافعال ان کامعمول تھا اور آج کے اکثر کوکن کے بلکہ بوری دنیا کے مسلمان میلاد و قیام کے سبب بدعتی ، کافر ومشرک ہو گئے۔ مشرک بدترین کافر ہوتا ہے، تو آج دنیا میں کتنے مسلمان بجے؟؟ اور کل كتّ تع؟؟؟الامان و الحفيظ بڑے افسوں کی بات ہے کہ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جواینے کو شافعی المسلک تو کہتے ہیں مگروہ خود ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جوتمام شوافع علماء و ائمہ کے برخلاف ہے اور بیلوگ ان عقائد کی شوافع حضرات میں تبلیغ بھی کررہے ہیں،ان کے علاوہ ایک گروہ ایبا بھی ہے جوسرے سے کی امام کو مانتا ہی نہیں، یہ دونوں گروہ مل کر شافعیوں کومسلکِ شافعی سے دور کرنا چاہتے ہیں بلکہ سے اسلامی عقائد سے محروم کرنے کے دریے ہیں۔

وہ اس طرح کہ پہلوگ ہمارے شافعی مسلک کے علاء وہزرگوں کوان کے میلاد و قیام منانے کے سبب گنہگار، بدعتی، کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں تا کہ ہمارے دلول سے ان پیشوا وک کی محبت نگل جائے اور ہم ان کا راستہ چھوڑ دیں اور صراط متنقیم سے دور ہوجا کیں۔ ان کی بیسازش صرف کوکن میں شوافع حضرات ہی کونہیں بلکہ آج پوری دنیا میں چاروں مسلک کے مانے والے می مسلمانوں کو ایے نشانے پر لئے ہوئے ہے۔

اس قیم کی سازشیں اور فتنے کو کن میں پیدا ہونے سے کئی سال پہلے ہندو
پاک کے دوسرے علاقوں میں پھیلنا شروع ہو چکے تھے اور قریب تھا کہ سارے
مسلمانوں کو اپنی زومیں لے لیس مگر خدائے رخمان ورجیم کا بے پناہ احسان کہ ان
فتنوں کی سرکو بی کے لئے اس نے ایک ایسے عالم دین اور ولی کا مل کو پیدا فر مایا جس
نے اپنے قلم کی مگوار سے ان اچھے خاصے مسلمانوں کو کا فرومشرک بنانے والوں کا
مقابلہ کیا اور ان کے فتنوں کا پردہ فاش کر کے مسلمانوں کو جی راہ دکھائی۔ مثلاً محفل
میلا دو قیام سے متعلق جو علماء شافعیہ کے عقائد ہیں بلکہ چاروں مسلک کے علماء کے
عقائد ہیں ان کو قرآن و حدیث اور دیگر دلائل و براہین سے ثابت کیا اور ان
معمولات کو شرک و بدعت کہنے والوں کی سخت تر دید کی بالحضوص میلا دالنبی کی ج

اثبات میں ایک کتاب بنام "نُطْقُ الْهِلَالِ بِأَرْخِ وِلاَدَةِ الْحَبِیْبِ وَالْوِصَالَ" اور ای طرح ایک اور رساله بنام "اِحَامَةُ الْقِیامَةِ عَلَی طَاعِنِ الْقِیامِ لِنَبِیِّ النَّهَامَةِ" تصنیف فر مایا اور قر آن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ساتھ چاروں مسلک کے علاء کے اقوال وافعال سے قیام و میلا دکو ثابت کیا اور بتایا کہ علاء کا پیمل باعث برکت و ثواب ہے اور بیسب شرک و بدعت نہیں بلکہ جولوگ اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں وہی غلطی پر ہیں، آپ نے میلا دو قیام کو ایسے ٹھوس ولائل سے ثابت کیا جن کا جواب آج تک کوئی منکر نہ دے سکا اور مسلمانوں نے اس عالم وین کے فتاوے اور کتابیں پڑھ کرا ہے ایمان وعقیدے کو مضبوط کر لیا اور صراط منتقیم پر قائم رہے۔ اس طرح کافی حد تک گراموں کی سازشیں ناکام ہوگئیں۔

کیا آپ اپنا اسلام کی لاج رکھی ، وہ عالم دین وہی ہیں جنہیں گاجیس کے جس نے شافعیت کی بلکہ
اسلام کی لاج رکھی ، وہ عالم دین وہی ہیں جنہیں مخافیین طرح طرح سے بدنام کر
رہے ہیں ان کی ذات پر بے جاالزامات کا کیچڑا چھالا جارہا ہے اور ان کے تعلق
سے طرح طرح کی جُھوٹی با تیں لوگوں میں مشہور کی جارہی ہیں تا کہ لوگ ان سے
نفرت کرنے لگیں ، کوئی ان کی کتابیں نہ پڑھے اور کوئی ان کی تعلیمات سے آشنانہ
ہو، یوں میدان صاف پاکروشن اپنا کام آسانی سے کر جائے ، یہ بہت ہی گہری اور
خطرناک سازش ہے ، مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا ہوگا ، اس سازش کوختم کرنا
ہوگا اور اس مرومجا ہد کا دامن مضبوطی سے تھام کرصراط متنقیم پر قائم رہنا ہوگا۔
وہ مردمومن حافظ و قاری ، مفتی ، علامہ ، ما ہر علوم عقلیہ و نقلیہ ، محدث اعظم

، مفسر اکرم ، ولی کامل ، قطب الارشاد ، مجدد وین وملت امام احدرضا خان محدثِ بریلوی تُدِّسَ سِرَّهُ مِیں۔

آب فروعي مسائل مين حفي المسلك تصافرآب كاعقيده وبي تهاجوشوافع علاء بلکہ جاروں مسلک کے ائمہ وعلاء کا ہے اور وہی عقیدہ صحابہ کرام اور رسول صلی الله عليه واله وسلم نے بیش فرمایا، ہمارا پھیلنج ہے کہ کوئی ان کی کسی کتاب یا فتوی میں کوئی ایک حرف بھی ایباد کھا دے جوشوا فع علماء کے عقید کا قطعیہ کے برخلاف ہو، بلكه آب نے توال ملے بہت سے عقائد كوشواقع علماء و بزرگوں كے حوالوں سے ثابت فر مایا مثلاً علم غیب رسول ﷺ کے عقیدے کو ثابت کرنے میں اپنی مشہور کتاب "الكَّوْلَةُ الْمَكِّيَةُ بِالْمَاتَّةِ الْعَيْبِيَّةِ" مِن جِهال دِيَّرُولاَكُ ويخ بين وبين اسلام کی دوالیی جلیل القدرشخصیتوں کے والہ ہے اپناعقیدہ پیش کیا جو دونوں اپنی اپنی جگهم وضل وعرفال کے کوہ ہمالہ میں اور دونو ل حضرات ہمارے امام شافعی علیہ السرحمة كے مقلدين اور بيروكار بيں ، جن ميں سے ایک امام ربانی ، شافعي ثانی ، فتيه يكانه، شارح مسلم امام ابوذكريا يحى ابن شرّ ف نووى شافعي رحمة الله عليه التوفى لا كلا هاور دوسرے مرجع الفقهاء،معتمد الفتاوي، خاتم الفقهاء والمحدثين، ججة الله في الارضين امام شهاب الدين احمرا بن جحربيثمي مكّى شافعي د حمة الله عليه 1 Les 17 2 6 0 20 -

(حواله: الدولة المكيه بالمادة الغيبية، صفحه ٢٠٠٧-٢٠١، مطبوعه: قادرى بكد يو، بر ملى، انذبار)

CONTRACTOR DE LA CONTRA

اس می کے جارہ تا لیں علامہ موصوف کی کتابوں میں جا بجاپائی جاتی ہیں،
خود میلادالنبی اور قیام ہے متعلق اپنے عقیدہ کو بے شار شوافع علاء و ہزرگان دین
کے حوالوں سے ثابت فرمایا، ہماری این ساری باتوں کی تقید ہی کے لئے ان کی
کتابوں کا مطالعہ کیا جائے ، حق و باطل کا فرق خود بہ خود سامنے آجائے گا، اسلام میں
غیر متندسی سائی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ جس بات کی تحقیق ہوجائے وہی قابل
اعتبار وعمل ہے۔ لہذا ان معاملات میں بھی تحقیق و تفتیش ضروری ہے، اسی لئے تو ہم
نے اس رسالہ میں شروع سے اخیر تک جو بھی بات پیش کی حوالے کے ساتھ ہی پیش
کی بلکہ کتاب کی جلد وصفح نم ہراور جس پر لیں سے کتاب چھی ہے اس کا مکمل نام و پہتے
کی بلکہ کتاب کی جلد وصفح نم ہراور جس پر لیں سے کتاب چھی ہے اس کا مکمل نام و پہتے
ہوت وصل کتاب کی جلد وصفح نم ہراور جس پر لیں سے کتاب چھی ہے اس کا مکمل نام و پہتے
ہوت وصل کتاب کی طرف آسانی سے رجوع کر سکے۔

#### "آخرىيات"

دور نہیں جب قیامت قائم کی جائے گی جس میں ایمان والوں کو جنت اور کافروں کو جہنم میں ہمیشہ کے لئے پہنچادیا جائے گا۔

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے

گھر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا

خدائے قدیر و جبار ، مسلمانوں کو حق قبول کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، کھم مار ہیوں سے محفوظ رکھے ، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ہجاہ سید کھم

الرساين الله

فقط دالسلام احقر الطلاب محمد عاقب کھر بے شافعی رضوی متعلم دارالعلوم امام احمد رضا، کونڈ پورے سنگمیشور، صلع رتنا گیری (کوکن) مہاراشٹر، انڈیا۔ شب دوشنبہ، مورخہ: کارمجرم الحرام ۲۵ میں اس



#### " مَافَدُومِ الْحَ"

| اسائے مصنفین                     | المائے کتب                       | المراج ال |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | القرأن المجيد                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| امام ابومحر حسين ابن فراء بغوى   | تفسير معالم التنزيل (تفسير       | ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شافعي عليه الرحمة التوفى ١١٥ه    | بغوى) المجلد الثاني              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علامه اسمعيل حقى عليه الرحمة     | تفسير روح البيان المجلى التاسع   | p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التوفي عيالاه                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امام الوعبرالله محمد ابن المعيل  | الصحيح البخاري الشريف            | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بخارى رحمة الله عليه التتوفي     | المجلد الثاني                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٥٦                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علامه على ابن بربان الدين علبي   | انسان العيون (السيرة الحلبية)    | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شافعي عليه الرحمة التوفى ١٨٠٠ إه | المجلد الاول                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شارح بخارى علامه احدابن محد      | المواهب اللبانية بألمنح المحمدية | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خطيب قسطلاني مصرى شاقعي          | المجلن الاول                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عليه الرحمة التوفي ١٣٠٥ ٥        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علامه سيد اجمد ابن زيني وحلان    | الدررالسنية في الرد على الوهابية | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شافعي عليه الرحمة التوفى م مسلاه |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| شافعي عليه الرحمة التوفى وميره     | اعلام النبوة                  | 1  |
|------------------------------------|-------------------------------|----|
|                                    |                               |    |
| مجدد دین وملت امام احمد رضا        | الدولة المكية بالمادة الغيبية | 9  |
| قادرى قدى سره التوفى مساه          | <i></i>                       |    |
| امام تاج الدين عبدالوماب ابن       | طبقات الشافعية الكبرى         | 10 |
| تقى الدين سبكى شافعي عليها الرحمة  | المجلد العاشر                 |    |
| التوفي الحيره                      |                               |    |
| علامه جلال الدين سيوطى شافعي       | الحاوى للفتاوي                | 11 |
| عليه الرحمة التوفي ااقيه           | المجلد الاول                  |    |
| علامه سيدابو بكرابن محمد شطادمياطي | اعانة الطالبين على حل الفاظ   | 11 |
| شافعى عليدالرحمة (من عليماء        | فتح المعين،                   |    |
| القرن الرابع عشر)                  | المجلى الثالث                 |    |
| مجدد وین وملت امام احد رضا         | اقامة القيامة على طاعن القيام | 11 |
| قادرى قدى سره التوفى مساه          | لنبى التهامة                  |    |
| خلیل احدانینه فوی (ومایی)          | البراهين القاطعة              | 10 |



# تقريظ جليل

مناظرا السنت ،علامه عبدالتار الداني صاحب قبله

گردش ایام یا شامت اعمال نے آج مسلمانوں کوجس موڑ پرلا کر کھڑا کر ویا ہے، وہ کون می آنکھ ہوگی جو ہماری زبوحالی اور ذلت ورسوائی پرآنسونہ بہاتی ہو مسلمانوں کی ذلت ورسوائی ، حقارت و ہتک ، خوار شتگی ، بدنامی ، بےعزتی ، و مسلمانوں کی ذلت ورسوائی ، حقارت و ہتک ، خوار شتگی ، بدنامی ، بےعزتی ، وحمی کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا کل بھی مسلمانوں کے احوال وکوا کف یہی تھے جو آج ہماری نگا ہوں کے سامنے ہیں۔ انگریزی تہذیب و تدن ایک فتنہ بار گھٹا بن کرافق عالم پر چھائی ہوئی ہے۔ اور اکثر ممالک میں یور پی تہذیب اور اجتماعی و معاشرتی مفاسد و شرور کی آگ گئی ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ شرور و فتن کی کو

پوری دنیا کواپنی لپیٹ میں لے گی اور دنیا سے امن وامان ، چین وسکون ،عزت و آبر و،عصمت وعفت کے تاج محل کوجلا کرخا کستر کردے گی۔

آہ .....!! ایک وہ اسلامی اقبال کا زمانہ تھا کہ مسلمان حیاء وحمیت کے سیمی مسلک پر چلتے تھے۔ حتی کہ اگر ایک غیور مسلمان خاتون کے سرکے بالوں پر ایک نامحرم کی نظر تک نہیں پڑ سکتی تھی ۔اور ایک آج قومی او بار کا زمانہ ہے کہ ان اقوام کی رسم و عادت کی تقلید کو مائے فخر و مباہات سمجھا جاتا ہے جن کے نزدیک شرم و حیاء کا مج

مفہوم ہی نہیں ۔غرض عور توں کا اجنبی مردوں کے ساتھ تخلیہ (تنہائی) میں ملنا، بات چیت کرنا، ہاتھ ملانا، خط و کتابت کرنا، ان کے ساتھ ناچنا، شریک سفر ہونا، اور ان کے سامنے نہ صرف ہاتھ پاؤں اور چہرہ بلکہ سینہ اور پیڈلی تک بر ہنہ رکھنا جائز بمجھتی ہیں۔

سیافسوس ناک اورالم انگیز حالات ہیں، جن کی وجہ سے مسلمان مصائب و
الآم کی طرف رواں دواں ہیں۔ جب تک مسلمان اسلامی آ داب واطوار سے تحق
کیماتھ متمسک شے، اپنے نبی کھی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل بیراں شے، اسلامی
قوانین کے آگے اپنے گردنوں کو جھکائے ہوئے تھے، تو فتح و کا مرانی، عزت و آبر و
ان کے گھر کی کنیز تھی اور جب مسلمانوں نے اپنے طریقہ اسلامی کو ترک کردیا،
اپنے پینمبر کی مدایات کو چھوڑ کر یہود و نصاری اور دشمنانان اسلام کے اطوار کو گلے
اگھایاتو آج در بدر کی تھوکریں ان کا مقدر بن کررہ گئی ہیں۔

آئ دشمنانان اسلام نے عورت کو جو خلاف فطرت آزادی وے رکھی ہے،اوراس کا بلا نقاب و حجاب سیر و تفریح ،مردول کے ساتھ مصاحب و مکالمت ، مصافحہ و معانقتہ کو جائز کر رکھا ہے ، در اصل اس میں عورت کی تنقیص شان ہے ، عورت کی زینت وعزت اسی میں ہے کہ وہ چھپا کر رکھی جائے ، کیونکہ قیتمی اور فیاب چیز کوخفی ہی رکھا جاتا ہے۔

كتاب وسنت كى روشنى مين اسلام نے اتنا جامع ومكمل نظام حيات ونيا کے سامنے پیش کیا ہے کہ یا کیزہ انسانی معاشرہ کی تشکیل میں اس ہے بہتر کسی دوسرے نظام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے مردوں اورعورتوں کے بیجا میل جول کوممنوع قرار دے کرا یک حد تک پردے کا حکم فر مایا، جوعفت وعصمت کا ضامن ،معاشرتی ،تدنی امن کا کفیل ہے۔جن مُداہبِ میں پردہ نہیں ہے ان میں عورت كے ساتھ جونازيا حركات كئے جاتے ہيں وہ نہ گفتہ بہ ہيں۔ جن قوموں میں پر د نہیں یا جوقوم پر دے کی یا بندنہیں ہیں اور مردوں ،عورتوں کے تھلم کھلامیل ملاہے کو بھے مجھتی ہیں ،مسلمانوں کوان کی حالت سے دھوکہ نہ کھانا جاہے ۔مرداور عورت خواہ وہ کسی بھی قوم کے ہوں ان کاتخلیہ میں ملنااییا ہے جیسے آگ اور ہارود۔ آج یکہنا کہ یردہ اس تی کے دور میں رکاوٹ بیدا کرتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ پہتمام باتیں صرف یورپ کی طرز زندگی پرفریفتہ ہوجانے والوں کے مزاج کی ہے۔ ورنہ حقیقت میں اسلامی بردہ ترقی کیلئے مانع نہیں۔ کیونکہ جب مسلمان تمام عالم میں عزت و برتری کے واحد مالک تھے، وہ ترقیات کی تمام منازل میں دنیا کی بڑی بڑی توموں ہےآگے تھے،اسلامی بردہ اس وقت ہےرائج ومرقع ہے ۔اس وقت بھی مسلم خوا تین تعلیم یافتہ تھیں ، وعظ وتقریر کہا کرتی تھی ،تلقین و ہدایت کے بھی فرائض انجام دیتھیں ،اور پیسب اموریس پروہ انجام یاتے تھے،

ملم خواتین برقع و نقاب کے ساتھ جنگی مہمات میں حصہ بھی لیتی تھیں ، اہل فوج کیلئے آب رسانی کا بندوبست اور زخم خوردہ لوگوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، پیادہ و سوار ہوکر نینج زنی کرتی تھیں ،مگروہ حجاب کو ہر حالت میں لازم مجھی تھیں۔ اس وقت کے غیوراور باعزت مردوں کے دلوں میں بھی بھی بیسوال پیدانہیں ہوا کہ یردہ تر قیات کے راہوں کیلئے رکاوٹ ہے۔اور نہ خودان خواتین نے بھی اُمراء المومنین کی خد مات میں بیدرخواشیں کیس کہ تمیں پردہ سے نجات ملنی چاہیئے ۔ عورت كوجودرجات ومقام اسلام نے ديئے وه كى مذہب ميں نہيں،جس وقت عورت مردول كيلئے بازيج ُ اطفال مجھی جاتی تھی ہشہوانی ونفسانی خواہشوں کا سامان ظلم وستم اور قیدو بند کی زندگی سے دو حیارتھی ، اہل عرب کے اخلاقی خصائل شرم وحیاء کی پابند بول ہے آزاد تھے ،مرد وعورت کا آزادانہ اختلاط اورمیل ملاپ تھا، مورتوں کے ساتھ عیش کرنا اور پھرمجلس میں اس پرفخر پیشعر کہنا معیوب ومکروہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔اسلام نے آتے ہی ان رزیل اخلاق عامہ کی کایا پلیٹ دی۔ ان وسائل و ذرائع كا استيصال كرديا جو ناجائز اختلاطات كا باعث ہوتے تھے، بازاروں کو''شرالا ماکن'' (سب جگہوں میں بری جگہ) قرار دیا،مردوں کے ساتھ تخبه كرنے والى مورتوں كومستوجب لعنت بتايا ، گھرسے باہر نكلنے والى عورتوں كے متعلق فرمایا که 'شیطان ان کی تاک میں بیٹھتا ہے' نامحرم مردوعورت کا ایک کمرہ 

میں تخلیہ قطعاً حرام قرار دیا،عورتوں ومردوں سب کو نیجی نظروں کا حکم دیا ،اورساتھ میں اسلام نے مرداور عورت دونوں کوآزادی دی اوران کے جوحقوق تھے، اسلام نے اسے وہ حقوق دلائے ، مگر افسوس کہ آج اسلام کوظلم وستم کا ہدف بنایا جارہاہے۔ اسلام نے بے حیائی سے عورت کو بچا کر کامل آزادی عطاکی ہے اور ایک مسلمان عورت مواضع زینت کومستور کر کے اپنے کارو بار اور ضرور توں کے لئے نکل کتی ہے اور ہرقتم کے تدنی ومعاشرتی کاموں میں شریک ہو عتی ہے، کین اس کو پیاجازت نہیں کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ میل جول رکھے ،صاحب ثروت اورعفت مآب خواتین کوقطع نظر کرے غیرمتطبع خواتین اگر نقاب و برقع کے ساتھ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے پیادہ بھی جائیں تو اسلامی پردہ کے ہرگز خلاف نہیں۔ جوگروہ جاہل مسلمانوں کا اس طریقہ کےخلاف ہے،وہ تعلیم وہنر کا وتمن ہے۔مسلمانوں کا ہر طبقہ خواہ وہ امیر ہو یاغریب، چھوٹا ہو، یابڑاتعلیم حاصل كرنے كيلئے ہرطرح مذہباً آزاد ہے۔ہرمسلمان عورت كوشرعى يردہ كے ساتھ زيور ہنرے اپنے آپ کو ایبا مزین کرلینا فرض ہے کہ وہ بوقت ضرورت شرافت و عصمت کے ساتھ اپنی اور این بچوں کی پرورش کر سکے۔ بروہ کے ساتھ دائرہ نسوانیت کے اندر شوہر کی ہرمعاونت اور قومی بلکہ ملی خدمت بھی انجام دے متی

عزیزم مولانا غلام مصطفیٰ رضوی سلمہ القوی نے اس قوی وملی مرض کو میج طور پر پیچانا اورموجودہ ذہنیت کو مدنظر رکھتے ہوئے پندونصائح کو بڑے دلجیب انداز سے پیش کیاہے، جو ہماری ماؤں اور بہنوں کیلئے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ دو بہنوں کا مکالمہ کتب معتبرہ ومتندہ کے حوالوں سے مرتب کر کے ایک انو کھے اور اچھوتے انداز میں بیش کیا ہے، جوان کے تفہیم وسہیل کا پیدویتا ہے۔ عزین موصوف سے راقم الحروف کے بڑے گہرے مراسم ہیں ، دین ، قوی، ملی جذبات وخد مات کو د مکیم کرقلوب وا ذبان کے سکونت وطمانیت کا سامان ہوتا ہے ۔مسلک اعلیٰ حضرت سے استحکام، تصلب فی النتہ اور ملی ہمدردی دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔مولی تعالی ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازیں ،ان کے علم عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے ۔اوراس کتاب کو ہماری ماؤں اور بہنوں کیلئے مفیر سے مفیر تربنائے۔ آمین۔ بچاہ حبیبالکریم ﷺ

وعاكو

خانقاه عالیه بر کاشیمار هره مطهره اور مورخه: ۲۲ رصفر المظفر ۲۵ میله عندانه و مخانقاه رضویی نور سیر بلی شریف کا مطابق: ۱۳۰۰ بریل مین موالی مطابق: ۱۳۰۰ بریل مین مین مطابق: ۱۳۰۰ بریل مین مین موالی

عبدالتار بهدانی "مصروف" برکاتی ،نوری

### جهان رصنا کے اورق کی روشن میں



مولف

علام جلال لدين دروي



میلادمبارک کے موضوع پرقر آن وحدیث اور اقوال خلف وسلف پرشتمل ایک مختصر اور جامع رسالہ

ميلا درسول الله اوراساطين امت

محمر راحت خان قادر کی بانی و ناظم اعلیٰ دار العلوم فیضان تاج الشریعه بریلی شریف

المكتب المنور شكار پورچودهرى،اير فورس گيث، عزت نگر، بريلي شريف



# شرف انتساب

غبارِدرِادلیاوسادات محمدراحت خال قادری غفرله رکن المکتب النور، بانی و ناظم دارالعلوم فیضان تاج الشریعه شکار پورچودهری، ایئر فورس گیث، عزت نگر، بریلی شریف

#### نذرعقيرت

میں اپنی اس ادنی و حقیر کاوش کو اپنے مرشد ومر بی وارث علوم اعلی حضرت، تاج الاسلام والمسلمین، قاضی القضاۃ فی الہند، تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان قا در کی از ہر کی دامت برکاتہم العالیہ کی نڈر کرتا ہوں جن کا وجو دِمسعود سواد اعظم اہلسنت و جماعت کے لیے نشانِ امتیاز ہے، جن کا نقش قدم بھلکی سسکتی انسانیت کے لیے اس فتوں بھرے دور میں نشانِ راوِمنزل ہے، جن کی شخصیت ہندوسندہ عرب و جمان شرق و غرب میں مشہور و معروف اور مقبول و محترم ہے، جن کی نگاہ فیض سے میرے دل کے اندر پھی کر گزرنے کا جذبہ بیدا موا۔ اپنی مشفق اسا تذ و کرام اور والدین کر میین کی نذر کرتا ہوں جن کی دعا ئیں اور مختیں ہر مشکل وقت میں جھی کو آسانیاں فراہم کرتی ہیں۔

ENERGIA DE LA CONTRACTION DE L

محدراحت خال قادري غفرله

## دعا تبيكلمات

نبیرهٔ میرعبدالواحد بلگرای ،اولا درسول ،میرسید شاه محمد حسین میال صاحب دامت برکاتهم العالیه سجاده نشین خانقاه عالیه قادریه واحدیه بلگرام شریف

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف وتو صیف اللہ تبارک وتعالیٰ کو پسند ہے یہی وجہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے اب تک برابر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا چلا آر ہا ہے۔ آج بھی عاشقین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی محفلیں سجاتے اور رچاتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلا دمنا کر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔

ساتھ بیٹھ جائے اور سرکارہے محبت میں اضافے کا سبب بنے ،اس کو بھی کچھ لوگوں نے کفروشرک بک کر بھولے بھالے سی مسلمانوں کو بہکانے کی شیطانی کوشش کی لیکن وہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے گذشتہ چند سالوں سے کچھ بد مہر میلا در سول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کے خلاف چھوٹے چھوٹے رسالے تقسیم کر رہے ہیں عوام کی ضرورت کے اعتبار سے کوئی ایسا کام ہونا جا ہے تھا۔

قابل مبارک باد ہیں عزیز القدر، محب محرّم مفتی محمد راحت خان قادر تی بائی و ناظم اعلیٰ دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ کہ جنہوں پر وقت ضرورت کو سمجھا اور ملل مگر مخضر ایک رسالہ بنام'' میلا درسول اور اساطین امت' ترتیب دیا، جوان شاء اللہ عوام وخواص کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ موصوف ہمہ وقت دین اسلام کی تروی واشاعت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دینی منصوبوں کو پایئر شکیل کو پہنچا کے اور ان کومزید دین وقلمی خدمات کی تو فیق عطافر مائے۔

سید حسین احمد واحدی بلگرامی مقیم حال بریلی شریف بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

گرارض ویما کی محفل میں لولاک لما کا شور یہ ہو بیرنگ نه ہوگزاروں میں بینورنه ہوسیاروں میں ایک محت جب ایخ محبوب کا ذکر کرتا ہے یا سنتا ہے تو پیرمقام اس کے لیے مقام اطناب ہوا کرتا ہے عشق ومحبت کی جوآگ اس کے دل میں ہوتی ہے وہ محبوب کا تذكره چير تے بى جرك الله عنى ہے، اسى عشق ومجت ميں مت بوكروه اين محبوب كى خوبیوں کو بیان کر کے اپنی روح وقلب کوسا مان تسکین مہیّا کرتا ہے محفل میلا درسول میں نور مجسم باعث تخلیق عالم حضور صلی الله تعالی علیه وسلم عشاق یاک وصاف موكر كثرت سے درود شريف پڑھتے ہيں، بيان موتا ہے نوروظ موراور مجزات وكرامات كا جووثت ولا دت ورضاع اورقبل اعلان نبوت و بعد اعلان نبوت طاهر ہوئے ،حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے جو پچھ مجزات وفضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ یا توروا بیتیں ہوتی ہیں یا ان سے ماخوذ کہ جن کو صحابہ نے مجالس تا بعین میں بیان فر مایا اور تا بعین نے مجالس تع تا بعین میں بیان کیااس طرح قر نابعد قرن پیذ کر ہوتا ہوا ہم تک پہو ٹیا۔اگر بيذكرمبارك ممنوع بوتا تؤصحابه كرام رضوان الثدتعالي عليهم اجمعين قرن اول ميس بي ز بان کواس سے بند کر لیتے ، نہ وہ فضائل ومنا قب ہم تک پہو نچتے نہ ہم ان کومحافل و

مجالس سجاكر بیان كرياتے حضور سرور عالم صلى الله تعالیٰ علیہم وسلم کے میلا دمبارک كو

منانا بیسر کار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ سے غایت ورجہ محبت کے اظہار اور دلِ مضطرکوتسلی دینے کے لیے ہوتا ہے جو کہ شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُم (البقرة ۲۳۱/۲۳) اورياد كروالله كااحسان جوتم يربي - (كنزالا يمان)

(٢) وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (النحل١٨/١) اورا گرالله کی فعتیں گوتوانیں شارنہ کرسکو گے۔ ( کنز الایمان)

(٣) مَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا (النحل١٩/١٨) الله كي نعت پيچائة بين پھراس سے منكر ہوتے ہيں۔ (كنز الايمان)

(٤) وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ (النَّحَل ١١٣/١١) اورالله كي نعمت كاشكر كرو- (كنز الايمان)

(٥) أَكُمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (ابراجيم ١٨/٣)

کیاتم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کوتیا ہی کے گھر لاا تارا۔ ( کنزالا کیان )

ندکورہ آیات میں رب تبارک وتعالی نے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سید المفسر مین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماوا مام بخاری اور علامہ زرقانی وغیرہ نے فرمایا ہے کہ ' نعمت اللہ'' سے مراد حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرای ہے۔ لہذا ان آیات ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یا دکرنے کا گرای ہے۔ لہذا ان آیات ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یا دکرنے کا

ہمیں جابجا علم فرمایا ہے۔ (۱) لَقَدْ جَاء كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ

عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوفٌ رَّحِيْم (التوبة ١٢٨/٩)ب

یشک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں ہے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔ ( کنزالا بمان)

(٢) لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَان كَ اللهُ عَلَى فِلْ لَفِي عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَان كَ اللهِ عَلْمُهُمْ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَان كَ اللهِ عَلْمُهُمْ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَان كَ اللهُ عَلَى لَفِي

ضَلْلٍ مُّبِينٍ (آلعران١٩١٨)

بیشک الله کابرااحیان ہوامسلمانوں پرکہ بیان میں سے ایک رسول بھیجا جوان پراس کی آمیتیں پڑھتا ہے اور انہیں کتاب وحکمت سکھا تا ہے اور ضروراس سے پہلے گمراہی میں تنے۔ ( سنز الایمان)

(٣) قَدْ جَاء كُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مَّبِيْنٌ (المائدة ١٥/٥) بيش كَرْتَهار عِياسَ الله كَاطرف عا يك نورآيا اورروشْ كتاب ـ (كنز الايمان

(١٠٤) وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لَّلْعَلَمِيْنَ (انهاء٢١/١٠١)

اورہم نے تہمیں نہ بھیجا گررجت سارے جہان کے لئے۔ ( کنزالایمان)

(٥) إِنَّا أَرْسَلُنكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيْواً (الْفَحْ ٨/٨٨)

میشک ہم نے تعمیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوثی اور ڈر سنا تا۔ ( کنز الایمان) بنظر اختصار مذکورہ پانچ ہی آیات پراقت ہی کہ جن ہے معلوم چلتا ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کومیلا در سول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخوشیوں کے ساتھ منانے کی ترغیب عنایت فرمائی ہے۔

(۱) حضرت مطلب بن الى وداعه عروايت عن جاء العباس الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وسلم فكأنه سمع شيئة فقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر، فقال من انا؟ فقالوا انت رسول الله عليك السلام- قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ان الله خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم بيتاً وخيرهم نسباً فى خيرهم المتاه ثم جعلهم بيوتة فجعلنى فى خيرهم بيتاً وخيرهم نسباً والجامع للترمنى كتاب الدعوات رقم الحديث ٢٥٣٢) من عرض الله تعالى عنه صور على الله تعالى عليه والم كى خدمت على المتاه الى عنه واله الى عنه واله كى خدمت على المتاه الى عنه واله كى خدمت على المتاه الى عنه واله كى كا الهوالى عليه والم كى خدمت على المتاه الوقع ال

حاضر ہوئے (اس وقت ان کی کیفیت الی تھی) گویا نہوں نے پچھین رکھا تھا تو حضور ملی اللہ تعالی علیہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فر مایا: میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا آپ پر سلام ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ نے فر مایا میں عبداللہ کا بیٹا محم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہوں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق میں سے بہترین گروہ کے اندر مجھے پیدا قر مایا اور پھراس کو دوگر وہوں میں تقسیم فر مایا اور ان میں سے بہترین گروہ میں مجھے پیدا فر مایا ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ھے کے قبائل بنائے اور ان میں میں سے بہترین قبیلہ کے گھر بنائے تو مجھے میں سے بہترین گھر اور نسب میں بیدا فر مایا۔

(٢) عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن ابيه عن جده

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

قال ولدت انا و رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عام الفيل الحديث (الجامع للترمذي باب ماجاء في ميلاد النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رقم الحديث: ١٥٥١)

مطلب بواسط والداپنے دادا قیس بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اوررسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم عام الفیل میں بیدا ہوئے۔

(٣) عن واثلة بن الاسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول "ان الله اصطفى كنانة من ولد اسم عيل و اصطفى قريشا من كنانة و اصطفائى من بنى هاشم و اصطفائى من بنى هاشم " ـ (صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل نسب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رقم الحديث: ٥٩٣٨)

واثله بن الاسقع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اولا دمیں سے اساعیل علیہ اسلام کو بر فیر مایا کہ اللہ تعالی علیہ السلام کو بر گزیدہ کیا ، اور اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں اولا دکنانہ کی ، اور اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں اولا دکنانہ کو ، اور کنانہ کی اولا دمی قریش کو ، اور اولا دہاشم سے مجھ کو۔

(٣) عن ابى سعيد الخدرى قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اليه قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قومو سيدكم (مشكوة المصابيح ٢٠٣)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بن قریظ

نے حضرت سعد کواپنا تھم تجویز کیا تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پاس اطلاع بھیجی اور وہ قریب ہی متھے تو وہ دراز گوش پرسوار ہوکر حاضر ہوئے جب دربار کی رسالت کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو تھم دیا کہ اپنے سردار کی کے لئے قیام کرد۔

(۵) عن عائشة كان النبي عليه السلام اذا دخل عليها (الفاطمة) قامت اليه فاخذت بيده فقبلته واجلسته في مجلسها-

(مشكوة المصابيح ٢٠٠٢)

حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی کہ جب حضور نبی کریم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لاتے تو وہ حضور کے لئے قیام کرتیں اور آپ کا دست مبارک لے کراس کو بوسہ دیتیں اور آپ کواپی خاص جگہ میں بٹھا تیں۔

(٢) كَمَا رُوى أَحْمَدُ وَالْبَرَّارِ وَالْطِبْرَانِي وَالْحَاكِمُ وَالْبِيهَ وَ ابونعيم عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَ اللهِ تعالىٰ عليه وسلم قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ أَنَّ ادَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَة وَسَاخِبْرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ دَعُوةً أَبَى إِبْرَاهِيْمَ وَ بُشَارَة عِيْسَى وَ رُونِيَا آمِي اللَّتِي رُأَتْ وَ كَذَلِكَ أَمْهَاتُ النَّبِيثِينَ يَرَيْنَ وَ إِنَّ أَمْر رَسُولِ اللهِ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رَأْتُ حِيْنَ وَضَعْتَهُ نُور الضائتُ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ (الخصائص الكبری ص:٢٦)

''لینی عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ تحقیق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں خدا کا بندہ اور خاتم الانبیاء ہوں۔ اس وقت سے کہ آدم ہنوز مٹی علیہ وسلم نے کہ میں خدا کا بندہ اور دیکھو میں تم کوخبر دیتا ہوں کہ میں دعا ہوں ابراہیم کی اور مٹی میں ملے ہوئے تھے اور دیکھو میں تم کوخبر دیتا ہوں کہ میں دعا ہوں ابراہیم کی اور

عیلی کی خوشخری ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ ای طرح اور انبیاء کی مائیں خواب کی میں تعین اور میری ماں نے ویکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل نظر آنے لگے۔''

(۵) حدثنا عبدالله حدثنی ابی ثنا ابوالنصر ثنا الفرح ثنا لقمان بن عامر قال سمعت ابا امامه قال:قلت یا نبی الله ما کان اول بدع امرك قال دعوة ابی ابراهیم و بشری عیسی ورات امی انه یخرج منها نور اصاء ت منها قصور الشام (مسند امام احمد حنبل ۲۲۲/۵)

یعنی "فرمایا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے که میری والدہ نے وقت پیدا ہونے میری والدہ نے وقت پیدا ہونے میر کے میری کے ایک ایسانور ظاہر ہوا کہ جس سے قصور شام منور ہوگئے ۔ "
مذکورہ احادیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اینے میلاد کا تذکرہ فرمایا۔

تفیر روح البیان میں زیر آیت کریم'، مُنْحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" (الفَّحَ ۲۹/۴۸) یوں ہے:

(۱) ومن تعظیمه عمل المولد اذالم یکن فیه منکر (تفسیر روح البیان ۵۹/۹) یعن عمل مولد شریف حضور صلی الله تعالی علیه و کلم کی تعظیم میں ہے ہے جب تک اس میں شی منکر نہ ہو۔

(٣) ثويبة عتيقة ابى لهب اعتقها حين بشرته بولادته عليه السلام وقد رئى ابولهب بعد موته فى النوم فقيل له ما حالك فقال فى النار الا انه خفف عنى كل ليلة اثنين (مواهب اللدنية ا/ ٢٤)

تو یبہ (ابولہب کی لونڈی) کو ابولہب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جواس نے ابولہب کوخوش خبری پہنچائی تھی آزاد کردیا تھا۔ ابولہب کو اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے بوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس (ابولہب) نے کہا کہ دوزخ میں ہول لیکن ہر دوشنبہ کی رات کومیراعذاب ہلکا کردیا حاتا ہے۔

(٣) ولا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلام و يعملون الولائم و يتصدقون في لياليه بانواع الصدقات و يظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون لقرابة مولده الكريم و يظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم (مرجع سابق)

تمام اہل اسلام ہمیشہ سے اس ماہ مبارک میں جس میں حضور رحمۃ للعالمین فی جماع اہل اسلام ہمیشہ سے اس ماہ مبارک میں جس میں حضور رحمۃ للعالمین کے ظہور فر مایا بڑی بڑی موٹی کو مختلانے اور تمام کرتے ہیں اور نہات کر کے خوثی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور مولد شریف میں نعیت خوانی کرتے ہیں اور مولد شریف میں نعیت خوانی کرتے ہیں اس لیے ان پرتمام تم کی برکتیں اور فضل ظاہر ہوتے ہیں۔

(٣) و مما جرب من خواصه انه امان فی ذلك العام و بشری عاجلة بنیل البغیة والمرام فرحم الله امرأ اتخذ لیالی شهر مولده المبارك اعیادا لیکون اشد علة علیٰ من فی قلبه موض و عناد (مرجع سابق) (مولود شریف کرنے میں) تجربہ کیا گیا ہے کہ کرنے والے کے لیے اس سال ان کے گھر میں امن رہتا ہے اور دنیا کی تمام مرادیں اور مطلب اور حاجمیں سال ان کے گھر میں امن رہتا ہے اور دنیا کی تمام مرادیں اور مطلب اور حاجمیں

ماصل ہونے کی خوثی ہے ہیں رحم کرے اللہ تعالی ان پر جومولود شریف کے مہینے کی راتوں کو عید بناتے ہیں تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت اور بغض کی بیماری ہے ان کے لیے شدت سے بیماری ہو۔

(۵) لا زال اهل الحرمين الشريفين والمصر واليمن والشام وسائر البلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبى صلى الله عليه وسلم و يفرحون بقدوم هلال ربيع الأول و يلبثون بالثياب الفاخرة و يتزينون بانواع الزيت و يتطيبون و يكتحلون و ياتون بالسرور في هذه الأيام ويبذلون على الناس بما كان عندهم ويهتمون اهتماماً بليغاً على اسماع قرأة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وينالون بذلك اجراً جزيلاً و فوزاً عظيماً ومما جرب عن ذلك انه وجد في تلك الأيام كثرة الخير والبركة مع السلامة والعافية وسعة السرزق وازدياد المال والأولاد و دوام الأمن والأمان في البلاد والأمصار والسكون والقرار في البيوت والدار ببركة مولد النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم (مولد النبي عليه والله تعالىٰ عليه وسلم (مولد النبي) المشيخ ابن جرير الشافعي)

ہمیشہ سے اہل حرمین شریفین، (زاد ہما اللہ تعالی شرفا و تعظیما) اہل مصرویمن و شام اور تمام ملک عرب مشرق سے مغرب تک مولود شریف کی مجلس کرتے ہیں اور ماہ رہے الاول کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں اور عمدہ عمدہ فاخرہ لباس پہنتے اور تشم قتم کی زینتیں روشنی اور خوشبوؤں سے کرتے اور سرمہ لگاتے ہیں، خوشی اور خری کرتے ہوئے آتے ہیں اور لوگوں کو جو کچھان کے پاس ہے بذل اور بخشش کرتے ہیں اور بڑے

HELICATE LEGIONE LEGIONE LEGION CONTRA LEGION CONTRA LEGION DE LEG

بڑے اہتمام مولود شریف کے سننے میں بجالاتے ہیں اور اس سے اجر جزیل اور مراد عظیم
کو حاصل کرتے ہیں اور مولود شریف کا عمل مجرب ہے جوان دنوں میں کیا جاتا ہے۔
مال میں کثرت اور برکت مع سلامتی اور عافیت کے اور کشادگی رزق اور زیادتی مال و
اولا دکی اور ہمیشہ رہتا ہے امن وامان اس ملک یا شہروں میں اور مولود شریف کی برکت
سے گھروں میں سکون وقر ارہوتا ہے۔

(۲) ولازال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور و يزيدون في المبرات ويعتنون لقرأة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم ومما جرب من خواصه أنه أمان في زلك العام وبشرى عاجل بنيل البغية والمرام فرحم الله امرأ اتحذ ليالي شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة على من في قلبه مرض وعناد (ماثبت بالسنة ص: 24)

اور اہل اسلام ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے میں محفل کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، اس مہنے کی راتوں میں طرح طرح کے سدقات کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ااجھے اچھے کار وبارِ نیک میں زیادتی کیڑتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مولود شریف پڑھے ہیں، ان پر ہرایک قتم کے ضل عمیم کی برستیں ظاہر ہوتی ہیں اور مولود شریف کی مجرب خاصیت سے کہ اس سال بھر میں امن برستیں ظاہر ہوتی ہیں اور مولود شریف کی مجرب خاصیت سے کہ اس سال بھر میں امن والمان ہے اور حاجت روائی اور مطلب برآری کی بڑی بشارت ہے۔ پس اس شخص پر رحم کرے جو مولد کے مہینے کی راتوں کو عید بنائے تا کہ اس پر جس کے دل میں مرض کرے جو مولد کے مہینے کی راتوں کو عید بنائے تا کہ اس پر جس کے دل میں مرض

MONATA DE LO MONTO M

عدوات (رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم) اورعنا و ہے سخت علت ہو۔

(2) حضرت امام نبوی شارح محیح مسلم کے استاذ ویشخ ، حضرت شیخ الاسلام شہاب الدین ابی محمد عبدالرحمٰن بن اساعیل بن ابراہیم معروف بدابی شیبه رحمهم الله تعالیٰ «مولودمبارک کو ہیئت کذائی ملتز مدموقت' کے متعلق تحریفر ماتے ہیں:

ومن احسن ما ابتدع في زهاننا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة اربل جبرها الله كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الصدقات والمعروف وازهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الأحسان الى الفقراء مشعر بمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله، وشكر الله تعالى على ما من به ايجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعلمين صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المرسلين، وكان اول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملاء احد الصالحين المشهورين، وبه اقتدى في ذلك صاحب اربل وغيره رحمهم الله تعالى انكار البدع والحوادث ص:١١)

نہایت نیک کاموں میں سے ایک بات سے جو ہمارے زمانے میں پیدا ہوئی ہے، جو خاص طور پرشہراربل میں کی جاتی ہے۔ نیک کرے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہر سال آج کے دن جوموافق اس دن سے ہے جوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ صدقات ہے، نیکی اور خدا کی فرماں برداری، زینت اور خوشی سے اور اس میں فقر اپر تقسیم طعام وغیرہ انعام سے کیا جاتا ہے، یعنی احسان کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ

DETECTION OF THE PROPERTIES OF

تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی تعظیم اور عظمت وجلالت مولود شریف کے کرنے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بات پرشکر کیا جا تا ہے کہ اس نے ہمارے سرکارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پید کیا جوسارے جہان اور تمام مرسلین کے لیے رحمت ہیں۔ سب سے پہلے میکام شہر موصل میں شیخ عمر بن محمد علیہ الرحمہ نے کیا جو سردار، صالحین، وین دار اور مشہورین میں تھے۔ پھر باوشاہ اربل (مظفر الدین) وغیرہ سلاطین نے ان کی ہی پیروی کی ۔ اللہ تعالیٰ ان سب پرحمت نازل فرائے۔

 (٨) ثم لا زال أهل الاسلام في سنائر الأقطار والمدن والكبار يحتفلون في شهر مولده ويعتنون بقراء ة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم ملخصاً

(المولد الروى في مولد النبي ص:٥٠٣)

لیعنی پھر اہل اسلام تمام اطراف واقطار اور بڑے بڑے شہروں میں ہمیشہ میلا دشریف کی محفلیں بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے اور خوب دل لگا کر پڑھتے اوران پرمیلا دمبارک کی ایسی برکتیں ظاہر ہوتیں جسسے ہرطرح کافضل عمیم ہے۔

(٩) فانه شهر امرنا باظهار الحبور فيه كل عام

(مجمع البحارص: ٥٥٠)

یعنی بیرماہ (ربیع الاول)ایساہے کہ ہم کو حکم دیا گیاہے کہ ہرسال (میلا درسول کے موقع پر)خوشی وا کرام ظاہر کیا کریں۔

(١٠) خضرت شاه ولى الله محدث وہلوى عليه الرحمه اپنے والد ماجد سے روايت

CARLEAN CONTRACTOR DELICATION OF DELICATION

رتين "كنت اصنع في ايام المولد طعاماً صلة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يفتح لى في سنة من السنين شئ اصنع به طعاماً فلم اجد الا حمصا مقليا فقسمته بين الناس فرأيته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذه الحمص مبتهجا بشاشاً".

كدوى چنىركاركى مامند كھي دين بي اور سركارشادومرور بيں۔

(۱۱) كنت قبل ذلك بمكة المعظمة في مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في يوم ولادته والناس يصلون على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويذكرون ارهاصاته التي ظهرت في ولادته ومشاهده (قبل بعثته صلى الله عليه وسلم) فرأيت انوارا سطعت دفعة واحدة لا اقول اني ادركتها ببصر الجسد ولاأقول ببصر الروح فقظ الله اعلم كيف كان الأمر بين هذا أو ذاك فتأملت تلك الأنوار فوجدتها من قبل الملائكة الموكلين بامثال هذه المشاهد وبامثال هذه المجالس ورأيت يخالط انوار الملائكة بأنوار الرحمة

(فیوض الحرمین ص:۲۷،۲۲) میں اس سے پہلے مکم معظمہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلا دمبارک

CONTRACTOR DE DE LA CONTRACTOR DE LA CON

میں تھامیلاد شریف کے روزلوگ جمع تھے اور وہ معجات بیان کررہے تھے جو کہ ولادت مبارک کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ میں نے یک بارگی انوار ظاہر ہوئے ہوئے دیکھا میں نہیں کہتا ان آئکھوں سے دیکھا اور نہ کہتا ہوں کہ روح کی آئکھوں سے دیکھا، فقط خدا جانے کیا امر تھا، میں نے تأمل کیا تو معلوم ہوا کہ بینوران ملائکہ کا ہے جوالی خدا جانے کیا امر تھا، میں نے تأمل کیا تو معلوم ہوا کہ بینوران ملائکہ کا ہے جوالی مجالس ومشاہد پر موکل ہیں۔ میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ اور انوار رحمت دونوں ملے بیان

(۱۲) درتمام سال دومجلس درخانهٔ فقیر منعقد می شود - اول که مردم روز عاشوره یا یک دوروز پیش ازین قریب چهارصد یا پافصد کس بلکه قریب هزار کس وزیاده از ان فراهم می آیند و درود می خوانند بعد از ال که فقیر می آید می نشیند و ذکر فضائل حسنین که در حدیث شریف وارد شده در بیان می آمد و آل چه در احادیث و اخبار شها دت این بزرگال وارد شده نیز بیان کرده می شود بعد از ال ختم قرآن و پنج آیت خوانده بر ماحضر فاتحه نموده می آید \_ پس اگراین چیز مانز دفقیر جائز نمی بودا قد ام برال اصلاً نمی کرد -

باقی ماندمجلس مولود شریف پس حالش این است که بتاریخ دواز دہم شهرریکا الاول ہمیں مردم که موافق معمول سابق فراہم شدند۔ درخواندن درود شریف مشغول گشتند فقیری آید، اولا از احادیث فضائل آل حضرت صلی الله تعالی علیه وسلم مذکوری شود، بعدازاں به ذکرولادت باسعادت و نبذ ہاز حال رضاع وحلیه شریف و بعضائر آثار کہ دریں آوان بظہور آمد بمعرض بیان می آید۔ پس بر ماحضر از طعام یا شیرینی فاتح خواندہ تقسیم آل بحاضرین مجلس می شود۔

(الدرامنظم في بيان حكم مولد النبي الاعظم ص ١٠٨٠)

A se de la constante de la con

یعنی پورے سال میں فقیر کے گھر دومجانس منعقد ہوتی ہیں۔ پہلی مجلس عاشورہ ماس ہے ایک دودن پہلے تقریباً جاریا کچ سو، بلکہ تقریبا ہزاریا اس ہے بھی زائدلوگ جع ہوتے ہیں اور دروو شریف راسے ہیں۔اس کے بعد فقیر آکر بیٹھتا ہے اور حفرات حنین کریمین کی جونضیلتیں سیج حدیث میں وار دہوئی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔اور ان بزرگوں کی شان میں کو پچھاحادیث واخبار میں آیا ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔اس کے بعد ختم قرآن اور پنج آیت پڑھ کر جو پکھ موجود ہوتا ہے اس پر فاتحہ دی جاتی ہے۔ لبذاا گربه چیزی فقیر کے زویک جائز نه ہوتیں تو ہرگز ان کی طرف پیش قدمی نہ کرتا۔ ( دوسری مجلس ) رہی مولود شریف کی مجتلس تو اس کا حال ہیہ ہے کہ ماہ رہیج الاول کی بار ہویں تاریج میں وہی مذکورہ معمول کے مطابق لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن خوانی میں مشغول ہوجاتے ہیں ۔ فقیرآ تا ہے اولاً احادیث سے حضور سیدعا لم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی تضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اس کے بعد ولا دت باسعادت ،مخضرا رضاعت کا حال ،حلیهٔ ممار کهاور بعض وه آثار جن کاظهوران مواقع ہے ہواتھاوہ سب بیان کیے جاتے ہیں، پھر ماحفر کھانا یا شیر بی پر فاتحہ پڑھ کرمجلس میں عاضر ہونے واللوكول كے درمیان تقسیم كیاجا تاہے۔ (۱۳) مشهورمورخ وسرت نگار علام على ابن بربان الدين علي رحمة الله عليه التوفي ٢٨٠ اه ورفر مات ين-وَقَدِاسْتَخْرَجَ لَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ أَصْلاً مِّنَ السُّنَّةِ وَكَذَا الْحَافِظُ

وَقَدِاسُتَخْرَجَ لَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ اَصُلاً مِّنَ السُّنَةِ وَكَذَا الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ وَرَدًّا عَلَى الْفَاكِهَانِي الْمَالِكِيِّ فِي قَوْلِهِ إِنَّ عَمَلَ الْمَوْلَدِ بِلْعَةٌ السُّيُوطِيُّ وَرَدًّا عَلَى الْفَاكِهَانِي الْمَالِكِيِّ فِي قَوْلِهِ إِنَّ عَمَلَ الْمَوْلَدِ بِلْعَةٌ مَّلُمُومَةٌ "(السيرة الحلبية ١/٤٨) ،

"سُئِلَ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلَٰ النَّبَوِي (صلى الله تعالىٰ عليه وسلم) فِي اللهِ عَنْ عَمَلُ الْمَوْلَٰ الشَّرَعِ؟ وَهَلَ هُوَ مَحْمُوْدٌ اَوْمَلُمُوْمٌ؟ وَهَلَ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ مَاحُكُمُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ؟ وَهَلَ هُوَ مَحْمُوْدٌ اَوْمَلُمُوْمٌ؟ وَهَلَ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ مَاحُكُمُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ؟ وَهَلَ هُوَ مَحْمُوْدٌ اَوْمَلُمُوْمٌ؟ وَهَلَ عَلَيْهِ اللهَ تعالىٰ عليه وسلم) فِي اللهُ تعالىٰ عليه وسلم) فِي اللهُ تعالىٰ عليه وسلم) فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

ربیج الاول کے مہینے میں میلا دالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منانے کے بارے میں بوچھا گیا کہ شریعتِ اسلامی میں اس کا کیا تھم ہے، آیا میلا دمنانا قابل تعریف ہے یا مذموم؟ اور میلا دمنانے والے کوثواب ملے گایانہیں؟

تو آب نے اس کا جواب ان الفاظ میں عنایت فرمایا:

"الُجُوابُ: عِنْدِئُ اَنَّ اَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلَدِ الَّذِئُ هُوَ اجْتِمَاءُ النَّاسِ وَوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَاءِ اَمْرِ النَّبِيِّ صلى وَوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَاءِ اَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلَدِهِ مِنَ الْاَيَاتِ ،ثُمَّ يُمَكَّلُهُمْ سِمَاطُ الله تعالىٰ عليه وسلم وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلَدِهِ مِنَ الْاِيَاتِ ،ثُمَّ يُمَكِّلُهُمْ سِمَاطُ يَعْلَىٰ وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَىٰ ذَالِكَ مِنَ الْبِلْعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهِ وَلَيْ يَثَابُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ الشَّرِيْفِ" عَلَيْهِ الشَّرِيْفِ" وَالْاِسْتِبْشَارِ بِمَوْلَدِةِ الشَّرِيْفِ"

(حواله: الحاوى للفتاوى ا/١٨٩)

مير يزديك ميلا دالني صلى الله تعالى عليه وسلم جوكه لوگون كاجع مونا،قرآن

CONTRACTOR OF THE DESTRICT OF THE STREET OF

کے جومیسرآئے اس کی تلاوت کرنا، نبی گریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق میں وارد احادیث کو بیان کرنا وغیرہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلا دمیں واقع قرآئی آیا ہے کو بیان کرنا، پھر حاضرین کے لئے (نیاز وکنگر کا) دسترخوان بچھایا جاتا ہے، جس پر وہ لوگ کھاتے ہیں اور بغیر زیادتی کے اس پرخرج کرتے ہیں ،یہ ساری باتیں بدعات حنہ میں سے ہیں جن کا کرنے والا ان کے کرنے کے سبب ثواب پاتا ہے اس لئے کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کی تعظیم ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلا وشریف سے خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا ہے۔
علیہ وسلم کی میلا وشریف سے خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا ہے۔

(۱۵) علامه ابوز کریا منبلی فرماتے ہیں: ان منتصف الاشہ اف عند سَمَ

ان ينتهض الاشراف عند سما عه قياماً صفوفاً او جثيا على الركب (طرب الكرام ص:٩)

لینی "حضور علیه الصلوة والسلام کے بیانِ ولادت کے آواب میں ہے کہ صف بصف اشراف کھڑے ہول یا سواڑ'۔

مزگورہ آثار اور اقوال خلف وسلف سے بیٹابت ہوا کہ سرکار کا میلا دمبارک منانا صحابہ تا بعین بلکہ تمام مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا میلا دمبارک منانا اللہ رب العزت کی سنت ، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بلکہ سارے اخبیائے کرام کی سنت ہے۔ یہونی ذات بالاصفات ہی تو ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا اے گا مجوب ہمارے ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، جہاں جہاں مجھے یاد کیا جائے گا تمہارا بھی چرچا ہوگا ہے تمہاری یاد کے ایمان ہرگز بورانہ ہوگا۔ آسانوں کے طبقات اور

زمینوں کے تمام پردے تمہارے ہی نام نامی ہے گونجیں گے،موذن اذانوں میں اور خطباوذ اکرین اپنی مجالس ومحافل میں ، واعظین منابر پر ،طلبا و مدرسین مدارس میں اورقلم كارومصنفين اپن نگارشات وتصانف ميں مارے ذكر كے ساتھ تمهيں يادكريں كے، میں آسانی کتابیں نازل کروں گاان میں تمہاری میلاد کے ذکر کے ساتھ تمہاری مدح و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت الیم توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے ول بے اختیار تمہاری جانب جھک جائیں گے اور وہ آپ کے ایسے گرویدہ ہوجائیں کے کہایک عالم اگر تبہارا وشمن ہوکر تبہاری عظمت شان کو گھٹانا جا ہے یا تبہارے فضائل و کمالات کومٹانا جاہے وہ کامیاب نہ ہوسکیں گے۔ای وعدے کا نتیجہ ہے کہ یہود و نصاری صد ہابرس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالنے کے لیے کوشاں ہیں اور جاندیر خاك ڈالنے كى ناكام كوشش ميں لگەر بے كيكن اپنے غليظ مقصد ميں كامياب نه ہوسكے آج بھی چہاردانگ عالم میں ہرسوان کی ہی عظمت کا جرچاہے۔حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں نے آپ سے اپن محبوّ کا خراج مختلف انداز میں پیش کیا ہے اور قیام قیامت تک اپنی الفت ومحبت کا اظہار کرتے رہیں گے محفل میلا د کا قیام بھی ای جذبے کے تحت ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جو کہ مسلمان اور عاشقین مصطفیٰ کے لیے باعث خوثی ہے اور دشمنان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے يريثاني كاسبب \_الحمدلله! آج بهي ابل ايمان برابرمحافل ميلا دمقدس سجاتے ہيں اور سر کار کی نعتوں کے نغموں کی شیریں آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔لہذا سواد اعظم کے خلاف اگرکوئی طاقت اپنی آواز کو بلند کرنا جا ہے تو وہ ہرگزمسموع نہ ہوگی۔

(۱) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

اتبعوا السواد الأعظم فانه من شَذَّ شُذَّ في النار-

(مشكوة المصابيح باب الأعتصام: ١٠٠١)

یعن حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا سواد اعظم (جمہور علما و مسلمین) کی بیروی کروجو کوئی جماعت جمہور علما و مسلمین سے دور ہوا، وہ جدا ہوا دوزخ میں ۔

(٢) عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أن الله لا يجمع أمتى أو قال أمة محمد علىٰ ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شَذَّ شُدَّ في النار-

(مشكوة المصابيح باب الأعتصام ١٠٠١)

یعی حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فر مایا تحقیق کہ الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فر مایا تحقیق کہ الله تعالیٰ علیہ وسک کی اور الله تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہے اور جوکوئی جماعت سے الگ ہوگیا وہ ووزخ میں جایزا۔

(٣) عن ابى ذر قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه

(مشكوة المصابيح باب الأعتصام ا/٣١)

یعنی حضرت ابو ذررضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ ا تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جوشخص جماعت ہے بالشت بھر جدا ہوا تو شخفیق کہ اس نے اپنی گردن ہے اسلام کی ری کو ذکال دیا۔ رب تبارک وتعالی جمیں حضور صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم کی تجی محبت علی فرمائے اور میلا در سول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسم کے لئے زیادتی محبت کا سبب بنائے۔الملہم ارزقت حب حبیب هذا النبی المحریم علیه و علی آله اکرم الصلاة و التسلیم۔ آمین یا رب العالمین۔

اس مجموعے کا اصل سب محت محرّم گرامی قدر میثم عباس قادری رضوی صاحب ہیں جنہوں نے اکابرعلائے کرام کے دس رسائل کو تحقیق وتخ تج اور جدید طرز پر تیب دیا انہوں نے مجھ سے چند الفاظ لکھنے کے لیے فر مایا تو ان کے حکم کی تعمیل کے لیے چند کتا بوں کوسا منے رکھ کچھ کھا اور ان کے حوالے کر دیا موصوف نے تھی جھی فر مائی ۔ اللہ تعالی موصوف کو جزائے خیر عطافر مائے۔

عالی جناب امین رضاخان بریلوی نے مجھ سے اصرار کیا کہ اس میں کچھ اضافہ کر کے اس کوشائع کر دیا جائے تا کہ عوام اس سے فائدہ حاصل کرے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس میں کچھ اضافہ کرکے پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین

مخلصانه عرض ہے کہ اگر بشری تقاضے ہے کہیں خلطی رہ گئی ہوتو براہ راست مجھکو مطلع فرما کیں تا کہ شکریہ کے ساتھ اس کی تھی کرلی جائے۔ان السلسہ لا یہ صبیع اجر المحسنین۔

PLACE DE BERTHER DE BETHER DE



معج ومح ک مولانا غلام محمد نطای مربر اجری کتب خاند بر مطان داد مان

حَامِدً الْآهُلِهِ وَمُصَلِّيًّا عَلَى أَهُلَهَا مرية بمني يُ تُهُدِي إِلَيْهِ جَلِدًا فِي فِهَا اَتَتْ سَلَمُانَ لَوْمَ الْعَرْضِ قُعْبَدَةً المنظري والمنظمة المنظمة المنظ مفرت سيمال عدالسلام كأعدم الكرير اأتى ا وَالْهُدَالِاعَلَىٰ قَدَرِمُهُ دِيْهَا وَانْتُدَتُّ بِلِيَانِ الْعَالِقَائِلَةً بنك تكفي والورار تخفي في الحال قدرت يرم اداس غزبان جالعيد كم حفرت فخر کائنات دو حی فداه صلی النّدعله علی و سرّ کے ذکر ولادت باسادت برسده بيده واقعا ع بي بن ورت ك كر مرورالعب وفي بال المت لاد" ما مجريكا ا اب اس كناب كونتم العارفين قددة السالكين قطب الواصلين مفرت مولانا تواجه على نظام الدين ما وام الني الامنداكرائة وربارعاليه تونسه شراعي كاخدمت على بطور مريد تهنيت يشي وايول- الحن-"كُوقبول افترز بي ع ورشرف" مدين پنڪسندي ساز کيئے ،۔ من گرفاور کي

# الوبر كرانس اي

## إزعالينياب مك شير مخدخا نصا اعول صديد كالأباع

پومنورس الدّميروس دوجه قرا مكريرت نگاروب كا أيم جو لي سلم ب يوجه كافئم بونانا مكرنه ہے۔ مگراس جيم مكر پاڻا باعث منز منہ ہے۔ ير قده الفاظ بي جن كے ساتھ أكسفور و ليو يورس كى سنبر رَّر آقاق يرونير وى ايداليس ماركوليت في اليف موموم " محدّ اورظيور إسلام" كا آعن اند كرك ايك سلم عقيظت كابليغ الفاظ مي اعزاف كيا ہے ہے۔ الفَفَدُلُ مَا مَلْمَ عَلَى وَمَ ہِ مِلَى وَمُنْ مِي كُولي وَي يان كية كرد ريان مارس الدُعليوس ميان كية جامي كا وصاف جيد و اور حصائل سوده مهيش يان كية كرد ريان كية حيات بي ريان كية جامي كے در كركما حقد من بيان يو

سکے ہیں سزبیان میں آسکتے ہیں۔ مستق وعیت میں ڈوب ہوئے متولے ہی ش دیوانگی میں ہمینے لینے والہا زاندانہ میں لینے آقاور لی کے ضعائل رسما کل وفعنا بل بیان کرتے ہیں۔ بادجود اس کے واجداد کریڈیت میں کہتے ہیں۔ میخودان اضطراب میں کہتے ہیں دیکن دوسروں کو بیانگ ومل آگاہ کرکے سکھتے ہیں۔ دوری

باخداد لوانه باسش وبالحدمون يار

مضرت على مدنين محرصاصب قادرى كاعلى مقام على صلقول مي محتاج تعابون ميني "دره الناج في مشارة المعراج" لكحدكر قلمي ادرعلى ديبا بين ابنامقام بيد اكرهيكي مين اب في ميلا والنبي كم متعلق زير نظر ميراز حقائق ومعارف كتاب لكحدكر واعظين ا وريسه عامدة المسلمين براحيان عظيم كياسيد واكره اردوزبان مي امن موضوع برمينها دكتابي عامدة المسلمين براحيان عظيم كياسيد واردوزبان مي امن موضوع برمينها دكتابي التابع بوجنها دكتابي التابع بوجنها دكتابي التابع بوجنها دوفاق دعام بين واردون التابع المرابع بالكنابي الموقوع بين المنابع المرابع المنابع المنابع

حضرت علامرقادری نے تفسیر وریت سیرت کا در تفوف سے متعلقہ گاہیں کی ایک پوری لائٹرری می عمین فوامی کے بعد ایسے گوہر تائے گرانما پر صفحات قرطاس بھے۔ بھیرے ہیں جن کوقبل اذیں رعوام کا توذکر ہی کیا ٹواص سے بھی) بہت کم صفرات کو دیکھنے

كامترت عاصل بوابوكا-

میں میں ہوتا ہوگ ملام موصوف ولادت بنوی کے واقعات کو عاشقان ووالہا اندازیں بیان کرنے میں کافی حتر کہ کامیاب ہوئے ہیں۔ میں ہاددان اسلام سے پُرنور سفاری کروں گا کردہ اس کا ب کوخپرید کر مرفعیں اور صاحب بڑوت اصحاب اسے کافی تعدا دیں مخرید کرمیفنت تقییم کریں ۔ تاکہ فاصل مؤلفٹ کی موصورا فرائی ہو۔ اور اس مفید کتاب کے مطالعہ سے مرف مہنی استقداد کے فروکو نقع بہنچے سکے۔



٠٠٠ روعال لا الكرم الماري مطابق ١٩٥٩ و ١٩٥٩ و ١٩٥٩

معالى المث تخ نمانى معرب نواج بير غلام نظام الدين تونسوء وفنى الدُّون المراحى كلمات

ن برطرلدیت حضرت مولانا محدوی صاحب تو نسوی نظای کرس کر الوالعلوم ملا بیرطرلدیت حضرت مولانا محدوی صاحب مجاده نشین مکمند شرید حضرت خواج شاه محرسیما تونوی دمی الشرف کے عراس پر حاضر بوئے بحب حضرت مسلطان المشائع کی قدموسی کی قوصرت نے فرمایا ، نشکریر -آپ وقت پر آگئے ہیں -

بمدورس ورصفوالمنطفره مهماح كوحضو وسلطان المشائخ صبح قبل ازقوا ليختم قرآن تركيب ين شركت فرماكو كم تشرلف ليدكت - آب كى عادت ممارك متى كيميين نماز باجماعت اداؤمات عنامى منازك يتاين برك صاجراده معزت نواج غلام فخ الدين صاحب وظلم كوفر مايار كرجاو معيس جاعت كراؤ - ماجزاده ماحد في حفولك الثادك مطابق معيس عثاء كجاعت الأكى بحضور سلطان المشاتخ تي فرما يكرمي ني مجى نما زاداكر في بي حيناب مولانا محد قم الدين صاحب كمصر شراب والمصوح وتقريصور فال كالمتعلق فرماياكه أب ما فراي كري معتم كوما وكر چارول ركعت باجاعت اداكرون مولانا محدقرالدان صاحب كمحصروى فيع حن كي يصور ين بندره ون اقامت كي نيت كوليا ، ون تاكرات كودوركعت حُدا كانه رضي كالكيف م الاحضور سطان المثائخ تعفر ما ياكه أثب كو توجاليس دِن رَبِنا يهو كا بمولانا محرقم الدين صاحب فعرمن کی کرمفور ا فضند تعالی خیرت سے اور خود ندر دون اقامت کی ست کرلی - اور عناء كى غاز باجاعت برطهائ محب معفور سلطان المشارع نماز وتراواكر عليه- توبرس صابحزاده سے فرمایا کاب میں منس مبلے مکا - تم دورکعت نفل مراه کران کا اوّاب میرے ولک کردور اکر ور کے لیدوالے میرے دونفل کھی لیسے ہوجا میں صابحزا دہ صاحب في حكم كالعيل كي مير ويو في صاحب الده واجه فلام معين الدين صاحب مذطار كوطلب

**2**(1) فرمايا كرملة مات كرك بيم فرما ما كرحب حضرت بنواحيرتناه محدمليمان وشي النزعته كاده مِواتُوى صِفْرِات كارْها تى يح كاوقت تقا اورحب خواج محودماحب رضى النَّدونر في وصال فرمايا تومنگل كاول رات كے ارضائي بيے كا وقت تقا . صبح منگل ہے اوراب رات ك وصافي عيم بين اب تمها احتداث كالهمان بول اس ك لد هو ف صاحبزاده رظل تشرلیت لائے ایشا ورکے ایک ڈاکٹر صاحب نے معنور کی منبق دیجے کہ کمار کلمشرات و بعضور نے حتیم مارک کھول کر کما کر تھے کم سب سے زیادہ مجع کار بنرلف آیا . محير تين مر نتبر كل طسّب لاالن الاالله محتن السول الله يره كرا ابن حان محبوب فيقى كےسير دكردى- انالله وانااليك مراجعوب ط المق عريم زلست ين شاه نظام كيول سنس محمريه مود منع كيون والمي شام كيون نهيس مر بجل صبح و بحد نما زحنازه مولان محد د بن مصدوی نے در کا و محوور میں بر حاتی سے عرس شر ميان مي عرب نظام الكي مشرتومن شدی زیر کلام آ

عرصفر همهاج



### ماضر

دشنم درستب پرستم که حدمیث خواب گویم پتوعن کم آتنا مم مهمه زآفناب گویم مین کمایون کی عبارتین مجد مواله جات درج مین ان کی فیرست درج ذیل ہے:-

| بالآون         | بركز  | ناكات             | المرتفار | انامان          | منبرنغار |
|----------------|-------|-------------------|----------|-----------------|----------|
| ميح على الم    | 44    | بخابرالحيان       | 1h~      | علم تعنير       |          |
| مدرک عاکم      | 10    | الراح المنير      | 14       | اتفيرانعاس      | 1        |
| الوداؤد        | 14    | نتح البيالي       | 10       | موضح القرآن     | ۲        |
| مىننىاتى       | 14    | تفنير ودارك       | 14       | مجر بغرع ميدلين | سما      |
| ابن عباكر      | YA.   | تفتير ظهرى        | 14       | تفرغري          | ~        |
| المناح         | 19    | حفائي مغرع بيفاوى | IA       | عرائش البيان    | ۵        |
| فتحاليارى      | go.   | ما مع البيان      | 19       | القير الوالسعود | 4        |
| مع صغراز طباري | الم ا | تقيريني           | ro       | رو ح المعاني    | 4        |
| حصن حصين       | 144   | روح البيان        | . 41     | الفيرير         | A        |
| سرخمقرس        |       | تقيراي جريطيري    | 44       | بيفامك متزلعي   | 9        |
| /-             |       | علم صربيت         |          | ملالين شرلفي    | 1.       |
| ولا في النيوي  | موسو  | مماري             |          | مادى ترعميالين  | 11       |
| مدارج النبوت   | - mm  | بخارى لازلين      | ha       | معالم التنزيل   | 11       |

| 38                |                               | BOG     | BE GERGE GE             |       | CD CD C             | D: G    |
|-------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|-------|---------------------|---------|
| 0                 | نام کتاب                      | يزيشحار | - Opi                   | عرضك  | ر نام کاب           | المبرشا |
| 3                 | تاموس                         | 10      | الميار الميار           | 04    | سيرت علبيه          | PO S    |
| 2                 | ي جالعروس                     | 24      |                         | O A   | مواسي لدني          | po y    |
| Ď                 | منتهي الارب                   | -66     | فيوص المحريين           | 09    | شقا ثریین           | po 6 8  |
| 2                 | غراث القرآن                   | 610     | سيرت مغلطاني            |       |                     |         |
| 2 4               | مفردات امام راعني             |         | تاریخ اسای ارضاط معرک   |       |                     | ا وسم   |
|                   | المان العرب                   |         |                         |       | بهجتيرالمحاثل       | N. 5    |
|                   | افرسالموارد                   | Al      | مسكوة العفا             |       |                     | 1 16    |
|                   | ميوة الحيوال                  | AY      |                         |       | يد زه الوريرشام     |         |
| Signal            | بنايران اثير                  | Apr     | تواريخ                  |       | الروعن الاكنت       | ا سوم   |
| 3/6               | التاف صطلاحا الفنول           | Ar      | 0-7                     |       | معارج البنوت        | 44      |
| The second        | ***                           |         | وستورالعلهاء            | 9     | رياعن الانطر        |         |
|                   |                               |         | الحامع اللطبيت          | 1     | من القريدي          | 10      |
| The second second | خلاصته التناوي                | AD      |                         | B .   | مطالع السرات        | 1       |
| )                 | فأوى عيالحي                   | 14      | سالع الزبور             | 9     | صادقه شرح قصيده برد | 10      |
|                   | روالمختارع ون شاى             | A6      | الوقعة الأسلاميه        | ğ     | اقبال اور شق رسول   | 16      |
|                   | 91002.10                      | -       | حدلفية الاسرار          | 49    | 11                  | 1 /     |
|                   | علمعقائد                      |         | لاوق عظم ازمحد حسي سيكل | 6     | اخيرا لمواسس        | 01      |
|                   | براى خرج عقائد                | AA      | مرة الانساب             | 41    | ارشا دالىنى         |         |
|                   | فيعربف                        |         | اخبارالاحنسيار          |       | معيرت نبوب وعلان    | 8/      |
| 5 6               | مئ المين في الجوية الأركز     | . 9.    | مزب القلوب              | 2 pm  | مشرت الاثام         | 30      |
|                   | ت المسل والنحل                | 91      | ب ثان المحدثين          | 1 < 1 | محتدالتداز بنباني   | 00      |
| 2                 | عقام على ولويند               | 94      |                         |       | رجمة اللعالمين      | 24      |
|                   | بوادراز اور<br>۱۹۶۸ ۱۹۶۸ ۱۹۶۸ | 94      | العدت                   |       | 35:35:35:           |         |

| -47               | نبرشا      | -ifi              | منتركا | خار نام نام                              |
|-------------------|------------|-------------------|--------|------------------------------------------|
| رزا غالب          | 9 8        | منطق الطبير       | 1.1    | ا تفتون واخلاق                           |
| رِا احدرفي سودا   | ا ا ا      | كارماقتال         | 1.4    | مكتوبات امام رباني                       |
| يرم شه وارتى      | - 4        | تصيرة النعان      | 1.00   | ا ما |
| فيال احمد سبل     | 51 110     | حداً أَن مُخِتْ ش | 1.6    | ا مذاق العسكاريين                        |
| رمراد آبادی       | 5 110      | امرميناني         | 1.0    | کیمی عسمادت                              |
| مغو كالشراعيف     | الاال متَّ | مروسلام           | 1.4    |                                          |
| لأنا فيص احتيق    | ا ١١٤ مو   | نبيري نيشا يورى   | 1-6    | الشعراء مح داوان                         |
| ما عيدر الحل عاتي | ۱۱۸ مول    | عرفي              | 1.4    | المال المال                              |
| عنظ حالند صرى     | 7 119      | محت كاوروى        | 1.9    | القيد بانت سعار                          |
| 3600              | نما الم    | محدعان تدسى       | 110    | ا قصيره لروه                             |

ان مذکوره کابول کے مطالعہ اوران سے عبارت نقل کرکے معاملہ میں بین نے بہت سے کتب خانوں میں جاکراوراق گردانی کی دنیادہ ترفوائڈ اسس بارہ میں کتنجانہ خانقا سراجیہ کندیاں اورکٹب خانہ فیصنیہ کچہ ضلع میانوالی سے حاصل ہوئے۔

اے کرمہتی طالب راہ صواب نے دو مگرداں ذیں کاب مشطاب منو شبیش دیگردیں ازمی فخواہ نے آنداب آن مدرسے کی آفات با مدرسے کی آفات



# فهرت مضامين مقرالعباوفي بيان الميثلاد

| 35.  | Ognica                 | 300 | مفتمول               | معتى   | ا مقمول              |
|------|------------------------|-----|----------------------|--------|----------------------|
| 910  |                        |     | تديم ترا توام        | 14     | تحقق مصافى تور       |
| 92   | عناب ارتوساً حب        | 24  | حبّات کا ذکر         | for pu | معجزه كتابرس         |
| 911  | سيناب نا سورها حب      | 20  | على حق كالسلام       | pry    | تورانی مسور اقدس     |
| 90.  | وناب تارخ ماب          | 24  | حضرت أوم على اللهم   | 10     | انورکی تخفیق         |
| 94   | محقق مدسب تاریخ        | Y4  | مرحاتیت "            | me     | -                    |
| 1    | حفرت امراسيم عليمالتدم | AY  | حياب انوش صاحب       | Was    |                      |
| 1.4  | محضرت المتيل عاالسلام  | A4  | حناب تينان ساحب      | 44     | اتبات مقوق رسالت     |
| 1.00 | حباب قيذارهاصب         | 146 | خياب مهلائيل صاحب    | 14     | محقوق الدرحقوق العبآ |
| 1.0  | حناب حمسك لمعاصب       | AC  | حناب ياردمي          | 64     | عيروعيدة             |
| 1.0  | حباب نابت ماحب         | AA  | حضرت اورلس علىالسلام | 144    | محيت اوراكيان        |
| 1.4  | دناب سمييع صاحب        | 1   | حناب متوسيخ صاحب     | 79     | عقده توحب            |
| 1.6  | حناب أود صاحب          | 19  | منا الكرماد          | ۵.     | عقيره دسانت          |
| 1.6  | حباب عدنان صاحب        | 19  | مفرت نوح علياسلام    | 01     | احرال تورمقدس        |
| 1.7  | مناب معرص              | 91  | حناب سام محت         | 00     | الفنك عبوه كرى       |
| 1.9  | حناب نزار صاحب         | 91  | مناب الفخشر ساص      | 09     | حيث بواساره          |
| 1.9  | حباب مفرصاص            | 99  | جفرت بو وعليالتان    | A. A.  | تخنيق كأننات         |
| 11.  | مزادار ذیانت           | 94  | طاب شالخ صاسب        | 4      | العتصام              |
| lim  | دناب الياس صاحب        | 94  | حباب فانع ساحب       | 4      | 1                    |
|      |                        |     |                      |        |                      |

| seo  | مفول               | ies   | معمون             | صفحر | مفتمون            |
|------|--------------------|-------|-------------------|------|-------------------|
| 1610 | يهودلون كااس       |       | تذكره واقعات عجيب | 114  | فا بر مد کرمامی   |
| 154  | مشارقيا م تعنظيمي  | Imp   | عفت اور باكدامني  | 110  | منا به ترکید ساحب |
| 110  | يبودى كالبيون بون  | 9     | شادی کے اسا یہ    | 110  | طابكنا مرصاصب     |
| 111  | अंद्रेट श्री वर्ग  | 144   | رقيفة سنت نوفل    | 114  | نا ب لفرصاصب      |
| IAN  | عيون لاي           | 145   | فاطرفتعمييه       | 116  | باب مالك صاحب     |
| LAD  | اليمان كسرى كابلنا | 199   | سيلى عدوي         | 111  | بالمنرمام         |
| in   | آتشكده ايرات       | وسوا  | عدشام ب           | 110  | باب غالب صاحب     |
| IAA  | مجره ساوه کی مشکی  | 161   | حفرت سيرالتركادفا |      | باب لوفى صاحب     |
| 149  | وادى طبريم كارواني | 1 lak | حالاش بارا دری    | 119  | يا يكون عاص       |
|      | "قامني القضاه كا   | 164   | الفيروركت كاسال   | 119  | المره ماص         |
| 149  | انوا ب             | ILV   | عنين تخفى لأظور   | 14.  | با ب کلاب ساحی    |
| 119  | عدالميع كاأند      | 109.  | - Starboly        | 14.  | اليفعتى صاحب      |
| 19.  | سطع کے عالات       | 107   |                   | 171  | ارعبرالمن         |
| 191  | रिक्टिंग्डिं       | 104   | pa.               | 144  | اب المتم ماحب     |
| 194  | ما شائي            | 101   |                   | 120  | اج عيرالمطلب      |
| 199  | علاسهالات          | 1     | 1                 | 144  | ورمياه ديمرم      |
| ۲    | داني عليم كانواب   |       | 61.10             | 140  | يى سرمدادرك       |
| 4.1  | وا على ليسوت كمر   | 191   | 111/10            | 144  | وت والاتواب       |
|      | عبرالمطلب          | 148   | قضا بل شبه ميلاد  | 176  | الماتيانه         |
| 4.30 | ت اقات             | 140   | الوام ي كفيف      | IFA  | ررمولودمسعود      |
| 4.4  | حال رضاعت          | 140   |                   | 199  | فعرفسيل           |
| 1.0  | فانتهاكاب          | 14    | شاه ظفراری ا      | 144  | فرت عبرالله       |



89

كى تادت كرف والابرسان ان قرأنى ميل وفامول كى تلاوت سى بېرەور موتا سے- اور بعض رومنن ضمير بزرگول كاكمناس كم النّدتعالى نيف فرن و كمشكوة نيها زُعامية ويُغ أ يس الخضرت صلى الشرعليروسلم كانسلاب طبيتها ورارعام طابيره مي منتفل موزا او روالضح والليل افاضح ری عمر) میں کے وسٹن جے اورٹ میلادی قیم کے اور اکٹونشرے لگ Line by the state of the action of the action "سیادنام" کے بنیادی واقعات کو اجمالی الفاظ میں قرآن محبید کا مزو بنادیا گیا. ایاس اعمال كي تفصيل ان واقعات سے بهو تى ہے جن كا ذكر مذرب اسلام كى معتبركما بول ميريا يا ماً اسے دینا محدروی و قنا فوقا ایک بیان یرعبارات متعلق میلاد مترلیف میعراله حات كتف تحريرك تاريا-اود درجهان کے راخیال : مرادیمان سی فیال محد انونامسيرومسروفانقاس يد كه ورد بود فيل وقال محمد عِنائِجِينِهُ مُعلق بْرَافْرَابِم كرك رساله بْدَامْرْتْ كِيا - اور يوالتَّرْعِل شَانَة كالعبان سِي يه ناليميز اعرة اف بي بيناعتي كے باولتو وأتخضرت صلّى التّدعليه وسلم كى ولادت باسعادت كے اوال مباركہ بین كرنے كے قابل ہوا ہوكميرى زندكى كابہترن سرمانا اورميرى ماعى كااعلى تري اندوخرة بع اور دعلب كم خدا ونرقدوس اس بيان كوقول فرماكرميرى نجاتكا اورم بعل متكلات كاذريد اوروسيد بنات . آين عم آين ؟ كأب مذاكف ف يرامقصد التدفعالي اوراس دسول مقبول صلى الترعبيروسلم كى رضامندى سيس يى سى ماحب كويرمنامن ليندا من واى كو مبارك مو- كم الخضرت سلى النه عليه وللم ك ذكر ماك سے دِل بستكى كامل ايمان و ف كى علا ہے ، اور س صاحب کو سدمضامی ناگوار نظراً بن نواس کوسومیا جا سے کراڈل صاحب رشد سے نے کما۔ کتابوں سے میش کروہ تو الم ہات کے ناقل راعشر امن کا گبخا کہتی نہیں جسٹی کردمین نظار

TARARARARA DA DA ARIARA RAKA الما بران علم مناظرة الفيريدات ك كدويا والرسيروة ناقل العبارت كي صحف كا مدعى كيول مذبو ودم امام جرعسقلاني دويگر مراهمول حديث في صنابط مقر فرما يا - كسى حديث كوموضوع ما صعيف كمن كالتي عرف اس شخف كوحاص سيح كم ازكم ايك لاكه حديث يادر كهما بوا ور ان کی سندات رحادی ہو- ہرکداورمر وحدیث کے منعت کہنے کا ای عاصل بنیں ہے۔ سوم منع حديث بوتواس سے فعنائل کا تو شھائز ہے۔ جیساکہ مولا ناعبدالحی کھنوی کی کاب الكيولين بطالع الحامع الصغير والمرا والرسع والحكم في الكياب الغير المعتبي لاآت لا لوخذ منهاما كان مخالفًا لكتُب الطبقة الأعلى اورج كمابس عزمعتريس ال سے فعظ وہ عیارت برلی عامل ہو عمدہ طبقہ کی کا بول کے خلاف ہول جہارم مرکز اے المامت كرت وله إن سب باتول سے دركنار ترا را ده اور ميرا الاده ادر سے - اس لية أب مجھ مدمت مركى ، كرميرامسك اورميرا مدب علامراقبال رحمته الشرعليد كاس قول ك طابق ب سر کھا بینی جسک ان رنگ و لو أنكدادخاكستى برويد أرزو با زاور معطف اوراباست يامنوز اندر تلاش مصطفے ست ينجم ففائل اورمنا تب كوعقل كاكسوني بربير كهف والمه ذرا سوهين كمران كم ينشو مسنف "تقويت الايمان فرساله" احبول نقر" من لكهاسك ، ر والمرض ع لايشث شبيًا من العدام الدور مدرية موموع ساحكام ترعي ناث بس

ا اور مدریت مومور عصد احکام شرعی ناب نہیں ہم عصتے ماں فضاً کی کے باب ہی اسکو و باں لیا عباسکت ہے جہاں ایک ملادہ فضیلت ثابت ہو چکے اسکواسکی تا بہد یا تقفیل میں بیش کر سکتے ہیں "

والمرض ع لايشث شبيًا من الاحدام نعم قديدُ ف فضاس ما تبت فضله لغيرة تاسيدًا اقضي لاَسْ

TELLET TO PETER TELLET

#### صح واتعنا بركس طرح اعتراض كمركة بين!! ليسمل للما السمار للما السمار المسمون السميم الم

ٱلْحَهُدُ بِلِّمِ تَحُدُّ لا وَلْمُ تَعْيِنُهُ وَلَنْتَعْفِينَ ۗ وَتُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْم وَنَعُو وَمُ إِللَّهِ مِن شَرُورِ مِ أَنْفُ مِنَا وَمِن سَلَّمَّا تِ أَعْمَالِنَا مَنْ لَهُل إِللَّمَا غَلامُضِلُّ لَهُ وَمِنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِئَ لَهُ وَلَتُهُمِنُ أَنْ لِلَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَحْدُ لَالْشُرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مَيْدَكَ فَاوَمَوْلِانًا نَحِدًا عَبْدُ كُ وَرُسُولُه مِ أَرْسَلُهُ مِا لَحِيَّ لِتَهْرُ ٱ قَنَدُ فِي أَوْسَواحًا مُّنْهُولُ ٥ اللَّهُمَّةُ مُلَّ وَسُلَّمْ عَلَى حَبْسُكُ وَقُرِيْلِكُ وَكُمِيكُ مُظْمِورَ لُو بِيَّتِكَ وُصِمَالِ حُضْرَتِكَ وَتُهْتَالِ قُلْ رُبِيكِ دُوْج الْقُلْسِ مُعْجِعِي الحيوة والفضيلة ماموك بكتوالعوالم مفيني أوسله بالنفوي صَاحب النَّاهُم وَ التَّعَالِي شَمُوْمِ الْوَرِقِ وَعَلَى آلِه وَاصْحَابِهِ أَجْعَانُ عَنَ وَخُلُقِكُ وَرِمِنَا الْمُنْسِكَ وَتِرَنَّكُ عَرْشَكَ وَمِنَ اكَ كُلُانِكُ وُمُنْتُمَا عِلْمِكَ وَمُنْكَعُ رِصَاكَ أَمَّا لَعُدُ فَأَعُوذُ مِاللِّي مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ لِسُمِ اللَّهِ ٱلنَّرِيُلُونِ الرَّحِيْمِ فِي مَّالْمُ الدُّومِ مِنْ النَّرِي الرَّحِيْمِ فَي مَّالْمُ كَالْمُ كَالْمُ عِنَاللَّهِ لُوَّرُ قَدِّ كِتَابُ مَيْنَ رِبِي عَلَى

مله شموس فرك كلات طبيبات مرتب از حضرت غوث التعليد رصى الدّلتالي عند - مند سيد القلوب صفحه ٢٠١

ا: رحیقت الهاسے اس النوفعالی کاطون سے آئی ہے ایک روستنی توکفر کے اندھے كودوركرتى - اوراس كانا- بر

الحكام شراعت كوظام كرن والى ف اور نور مصرت محرسى المدعليه وستم بن اوركا .

قرأن عمدے - (تفروننج القرآن صد ١٠٢)

١٠ - اورير حرام ثانفريد الى يديان كالكاب كصور عدالمت في والسلام كى لبثت كامقسوس يرنس بي كرس منمون كوال كناف مخفى ركھتے ہيں أيام كودائ فرردل ملدأب كاذات افترك عليه الصلوة والسلام مين بي شمار منافع مين اور آب نور بير و نوعات الريمرح حلالين ازعلام اليمان علما سده ١٥٠٥ م الدينارك تعالى في الله كاب كوخطاف فرما يكرك الي ورات ادر الخبل الممهاري

طرف النَّدى طرف سے لورلعنی محرَّصلی النّرعديدوسلم آجکے بن جس سے النّد نے تھے کہ دِرْش كا ادراس كوظام كا وروش كوديا إس أب ال سخف ك يد ورس ي

في كي نوركي روشي سے نفع الطايا-

وتغييرها مع البيان في تغيير القرآن المنحدي مربط معمر الم ٧ :- اورالترثعالي في صفور عليه العنوة والسّلام كما نام نور كمليداس لين كراك سي سأريت حاص کی جاتی ہے معراح کہ نورسے انرصرے می دینجائی حاصل ہوتی ہے رتعنہ طازان حلد ٢ صـ ٢٢١) اورالنُدْ تعالى كاوة نور بين عن عدانبياء اوراوليت او ك وتورينو، الرابونے- وعرائس البیان عبد ٢ س ١٠١٠)

۵ ، - اورس مارکاتسل کا کے سے اوری مجاز اتبار فایت کے بیے یا عمر و کے سابق س کر اور سے حال ہے ۔ لیں اس می صراحت ہے کہ صفور علا الصافرة واللہ النفالي كاناب سائف إيا ورجار محرور كوفاعل باس ليع مقدم كالكارات وال كى طرف شوق ولا المقسوسية اور نور من تنوي عظمت شان ير ولالت كردُّاب ب وتفر الوالسعو وملد ٢ ص- ١١١)

SENGEREE ENGELENGEREEN ٧٠د اوروا فنع يوكر أنخض تصلى الترصيروسلى في فرانت معمره كاعقيره مزورى سے ت كالحكر والمنافذ فروا كالسول لعنام المال المعدوكم منو بالمقيال ازمصرت ابن عاس رضى المدّعة متوى مسلم الطالف. بيات عارى طرف الذي طرف سيد تور ميكا عالمي رسول جومحيرسى السعليه وسلم بن ->: - ليني باالنور محن على المله على وسلم أ فأكالله بدالحق وأظه بيا كالسلام ما من من البيان في تُعْسِرُ عَزَلُ عليه ٥- ٨٩- ومام محمِّر من حرير طبيري متوني الماريم اورنور محمَّد عي المد عبدوسل مرادمي بحس سے المرتعالی نے حق کوروش کیا دراسلام کواس سے ظاہر کیا۔ ٨ : - وَتُسْمِيتُ فَ خَذَا وَ الْسِلامِ وَالْقِي الْ وَالْتُور طَاهِمَ اللَّهُ الْنُورَ الْطَاهِمُ هُوَالَّذِي يَتِعَوِّى بِحِالبَصِ عِلَى إِنْ لِلْ اللَّشَاءِ النَّطَا هِي وَ وَالنُوْسُ الباطعِ فِ النَّا هُوَالَّذِي سِتَعْوِي بِهِ السَمِيعُ عَلَيْ إِن لَاكِ الْحَمَالُقِ وَالْمُعَقُولُا ﴿ وَالسَّمِيعُ عَلَيْ الْمُ وهفا تيج الغيب المشهور مرتفسير كبير طبر عاصه ٧٥ ازامام فخالسن رزي متوذ ٧٠٤٩) اوراً مخفرت ملى المدعليه وسع الاسلام اورقرأن كا نام اور سبح نا ظاهر مع كبوكرم عرماً لورظا بروه بص سے اشیا و کوظا برنگاه و مکھنے می تقویت مامیل بو اور فور ماطن بھی ومسرحي سے مقالی اور مقولات کے ادراک میں معیر بت علی کو تقویت عامل ہوسکے۔ 9 و رقبل المواد بالدادل هوالرسول عليه والسساا عرو بالثان الفي آن وتفسير السعود عليهم صلام كما كيك بخراقل لعين توسع رصول الترفيعي الترعليه وستم اورزا في لعين كما سع -قرآن مجدمراد ے ١٠ - السُّا ساة فراً لا عَلَى بِهُ مُعَالِمِ مَا يَعْتَمَى بِالسُّورِ فِي ٱلْطِلَّامِ رباب النّاويل في معانى النه: ل مبدرًا مسهد ازعلى بن محمّر امراميم خا ذن رم أتحضرت ملى النّد علبرؤس كانام اس ليني فري كراس مي المهنماني هاصل بهو تى سے حبيباكر روشنى كے قدلعير اندهر سے میں رامنائی عاسل ہوتی ہے الد والنُورِحِين في أَدْعِلَ وسَلَّم لانَّه المِعْلَدِي إِكُمَا سَمَى سَمِلِهُاه الك تنزيل حليه المد ٢٠١١ إز الوالسيركات عمر السفى ١١ اور ورحضرت محترصلي الترعليه وسلم بي BECERCECED BECERCES CONTRACTOR

اس بيكرأب سے داه تمانى حاصل بوئى ہے جس طرح كرأب كا نام كراى سراح ميرسے. ١١: نور عظيم هُو نورا لانوار والنبيّ المختار صلى الله علي وسلم والى هذا ذهبُ فناهة مُ أفناً لا الدُجاج ووع المعانى مليه مد مدر برى عظمت والااور وه سے اوروں کے نورا اور نبی نختار ہی صلی اندعد وسلم اورقتا دہ کا بھی مرب ہے اور زحاج نے بھی سی فتویٰ دیا۔ النور وفي ورك النور النور محين ملى الله عليه وسلم وتفير الوارالتزيل ازقافي مياوي صلد ٢ صـ ٩٢ ) اوركماكيا بي كورس الندتعالي كمراد حضرت ميرصى الندعليه وسلم بي -١٢: كِتَقِقَ أَنَى ثُمُ كُوالنُّدِ تُعَالَىٰ كَاطُرِف سے ايك روشنى كەنتەھىرے كودوركر تى ب اورايين كناب ظامركن والى مشرلعيت كواوروفتى مخرصى الشرمدوسم بي اوركتاب قرأن سي رتفسيموضح القرآن ازىتادىدالقادرصاوب دىلى متوفى ١٢١٩) ۵۱: - وعلى تفريريا النوريا النبي صلى الله علي وسلم بطهور، في المعين الله عالي الله علي وسلم و حاشير شهاب ففاعي البرمينياوي مشرلية حلرم مد ٢٢٧ محب نورى تفنسيرسية بني كريم لحالة علیروستم مردمول اواس لیے کہ اُن سے معجزات طاہر اوے اور انہوں نے ت کو طاہر فرمایا۔ ١٧ : وقد هاء كدس الله نورو كانات من نور محمل أب الاسلام وكان صبي هوالقرآب غى الله القرآن ورغائب الفرقان رحله صعم دارحن مي محرسين فيشالورى عمر اورتمهار ب ياس النرتعالي كى طرف سے ايك روتنى اوركماب واضح أهيكى ہے نور محدستى النه عليه وستم بي يا اسلام سے اور کتاب بن قرآن مجدے۔ > ١ - تورو حوالنبي محدصلى الله علي وسلم دحلاين ص ٩٧ انظام حلالالدين ميوطي موفي اق أوروه حفرت بى كرم محدهى الترطيب والم يي -١٨ : رجلت الشيك و مسوقة ولبيان الك فالردة محبى الرسول ليست متعصرة فيما ذكر عن بيان ما كانوا يخنو كذال لهُ منافع الرحمل و فتومات البرملام ٥٥ والسَّام سطمان عمل يصل معلمت الفرع اس بيان كيلته لايا كياكه رسول التنظيرة أله وسلم مح معوت بون كا

فائدہ محمن ای من منحصر نہیں ہیں کولوگ محفی رکھتے ہیں۔ بلکداس میں مجنی ارفار سے ہیں۔

9] . لين صصلى التزعليدوسلم (معالم الشزيل صليرًا صهم؟ عارجي الدين الي مرافسين الفرا العفومي متونى ١١٩هم) اور أورس الخضرت صلى الترعليدوسلم مرادين. ٠٠ : - حبلت ستالفة "مشتلة وعلى بان أن محدًا صلى الله علمان وسلّ في السَّاسة ف لل عنبوك القالم الفتح البيان في مقاص القرآن جليه صدم از صدايق بي ون عاقبة وي محيوليل يرجدمنا أغنب اس بيان كوفال بي كر أتخفرت على التدعليد والم كى اعتبت مقدم كذات فوائد کے علاؤہ دیگر فوائد کو بھی شامل ہے. ٢١: - نور ١٤ الذى تىجلى بالم من وجي د إلابياء و الأكلياء والالصاب الناض بيدة تَاهِدُ فَالكَ السُّوْمِيمِ الْمَاءَ فَي كُمَّا بِهِ مِن بَهِإِن مَوْمان الصدر لِفَين فل حَيَّا والنَّرِّ عِنْ جمعًا -وعرائش البنيان علدا مسه ١١٥١ از الي محدروز بهالى مثيرازى مع ودة فوحس سد و مكيف والول ك ليت جیوں اور ولیون کے والو و صلوه گریو ئے۔ اوراس کی دلیل وہ ہے جو قرآن بحد میں نورصد اعتق کے مقالت بال كرنے ي وارد بول عد اور اور اور عن كے لحاظ سے جى ب ٢٧، -هُو محيرٌ صلى الله عليب وسلم وجوام الحسان في تعتيه القرآن عبدا مد ١٨٢ از عيدالرحن تعالىي رم اور نورسية أكنفرت مخدصا الشرعليه وسلم مراوبيل -المراع : - تُولِي لِينَ مُحِدُّم النُّرِ عليه وسمَّر لَقْسِر مظرى عبد م ١٠ ازى بني تَناء النُّرِضَ ع يانى يى ١٥ اورنورسے معفرت محرصى الترعليه وسطم اوال ٧٧: - هُومِين صلى الله علي وسلم (الماح المحام القرآن ملد ٢ ٥- ١١٠ از محدان اعرقرطيي) اورنور حضرت فترصلي الترعييه وستمين ٧٥- نورُنه هوالنتي صَلَّى اللَّه عَليت ونكَّم سمى نورٌ أَذَ أَهُ مِينُوالبِسَا رُوَ لَهُ لَا حَالِمُ صَلَانَكُ أَصِلَ كُلُّ فَرُاحِبَى ومعنوى، (صادى شرح ملالين علد ٢ صـ ٢١١) نورتوه في ياك صلى النَّه عليه وسرّ بين. أي كانام إس ليت فرست كم أي الكابول كومنور فريات عن ادراس كوسيا لاه د کھاتے ہیں۔ اوراس لیے کہ آپ نور سی اور معنوی کینتے اص ہیں .) ٢٧٠- كان نُولِلْنِيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلَّم فكان أولى بالعالم ورول عن اكان يقول أنا من نور الله والخلق من نورى - وروح البيان عبدا مدم ١٥ از محدين الماعين على ع

اور نوراً خفرت صلى مديد وسم إي اورا يكل نور الصف مين الم اورا ولي اوراس يي تواتي فراتے ہی کہ میں الترتعالی کے نورسے ہول اوج الوق میرے اورسے۔! ٢٢ - اور حضرت رسانت يناه صلى الترعيب والمسبت، وكتاب مبين قراك است ودريج الخ أورده كدوجبر لسميه أتحفزت مطى الشرطيه وستم مؤرانست كداول جيزي كرحى تعالى بنورقدم از ظلمت كده عدم لوجود أمده أوري لود صلى التدعلية وسلم كفسيرسيني مليد صين كالمتغني واعظ) اورنور مصرت رسالت يناه ملى التعليه وسلم بين -اوركمات بن قرآن مشريف ب، اور محرالتفائق مي واردب كرا تخفرت على الشعفيروسم كى نورسے وحراسم يربيب ك اوّل شَيّ كَرِيّ تعالىٰ اس كون يم فور كريسب ظلمت كده عدم سے ويجدو ميں لائے استخصرت على السّع يُدِدُنَ لِيعَفُو أَنْوَلِللَّهُ فَاقْدُهُم (بِ ١٦٥ م) أَنَّهُ مُحَنَّ مَعَى اللهُ عَلَيْهِ وسلم وزرناني عبد ١٨٩ ما ١٨٩ اورنفاره لم من الكرين منرس الترتعالي كورس مروانخف ٢٩ : - أتخفرت صى الدّعليه وسلم ازفرق ما قرم أودا وكدويد ويرت درجم ال وكما ل الخيره مع باشر ر مدارج النبوه علدا صدا ، ارتفاه عيدالحق محرف دبوى) أ محرت صلى التدعيد مرتاياتمام بورى فرسق - كرورت كى أنكور أب عيمال وكال كود كيد كروندها عباقى ب-وسع : - فقالَ الله تَعَالَىٰ قَدُم عِنْ عَلَيْ مِنْ الله نوكِ رب ع) قيل محمَّنْ مَعَلَى الله علي وسلم وى قوله تعالى مثل فورى كمت وي فيهام صباح واب ١ع) المرادها محد الله عليه وسم ( در قانی سرت مواسب لدید علد ۱ مد ۱۱۱) محصر الند شادک و تعالی نے فرمایا کو تمهارے یاس نو اُتِكا ہے۔ كما كيا ہے كرو حضرت محدر سول متى السُّطيب وسلَّ بي اور السُّرتعالى كارث كار ك فرک مثال ایک جراع دادی ہے۔ جس سی جراغ رومتی ہو ، قریبال فرسے آنخفرت می الدّعليم مراويى - سى الله جيتناصى الله على وسائر فولا فقال قد جلد كمرم والله قول المل و ماليور في هذه والألية ويمن عن الله عليه وسَالَى (نيم الرامن مبلد ٢ ص١ ١١) النَّرتبارك وتعالى في ہمانے بی کریم صلی النّد علیہ وسلم کا نام فرد رکھا ہے اور فرمایا۔ بے تیک تمہانے پاسس

وراجيكا بالاأيت مي أور المحضرت صلى الترعيد وسلم بي باس : - وُلَا خِرَةُ مُعِيرُ لِكُ مِن الأولى (ب سع عا) اور بي تُدك عالت بيتر بي يرب ماسطے الکی معاطب سے بہال کک کرشری ابشریت اصلاً نہے گی -اور فوری کا علیہ ہمیٹ مجدر داكر عاك وفت العزيزي، الم عدم ازفتاه عدالعزيز مورد داكر سوس : حُوجين ملى الله علي وسلَّم الَّذي حَبِلْ طَلَحَاقُ النَّرَكِ (تَفْسِيرُ لُسِرَحَ الْمَنْدِ عليا صسام الخطيب فتركين ح) اور أوسية الخضرت صلى الدعليدوسلم مراوم لل يجنبول في شرك كا انصر ع كومنا كراسام سع متوركا. مهم والنورالصوعُ إلياما كان أوشعاعت محيكا الدعيروسلم (قاموس المجيط طير اص ١٩٩ ا ذهمه بن بیقوب فیروز آبادی شیرازی اور فور روشنی کو کمنتے ہیں بخاہ کہ کمسی تسم کی بحریاس ك شعاع بواور تور أتخصرت صلى الشرصي عليه وسلماس -٥ ١ ورهوالنبي المخدَّا بصلى الله عليه وسلم والخدها اه حَبُّ فَأَدَةٌ وا فَنَاهُ الرَّاحَاجَ وَفَالَ العلى الحيائي عينى بالتورالقرال ككشف وأطها وطهان المعدى واليقين واتتقى على ف الك الومحش عن ودوح المعلى حلام ص ١٨٥ اور نورست الخصرت على الشمل وطر کی ذات یاک مرادم اوراسی طرع صفرت قان و شی النونست بال فرط یا اور زها بے تے معی يجافو كادياب صرف العلي جائى اور زفيشرى نے نوسے قران مرادليا ہے۔ ٢٩٠٠ بايددانست كفلق محرى دردنك خلق ساكلفادانسانى فيست مبكر خلق مع قرس انافرادعالم مناسيت نداروكهاوسى الشعليرسلم ماويودنشاة عنصرى از فوريق عل وعلايخوق كندوست كماقال عليهالعسكوة خلقت من قورالتر وكمتوات شرلف وفرسوم محتوب فيزا اورحاننا چلسيت كأ كخضرت ملى الدعلي و لم كافراق مام افرادانسانى ك خلقت سيم مرندك يى زلى سى ميكافراد عالم مي افراد عالم سے كوئى فركسى جہت ميں أب سے مناب مي ركفا -كمأ تخصرت صلى الشرعليد وسلم كى ذات باوتود حيما في وتود حي التدخل شار كي تورس ميرا بديم من حبياكم معنور عليه الف الذة والسلام من فرطايا - مين النُّرْف الله

98

من مصطفے ہے وہ انگینہ کہ ایسادوسرا آسکینہ کہ ایسادوسرا آسکینہ دنگاہ حقیقہ خیال میں مذرکان آسکینہ کہ ایسادوسرا آسکینہ فت :- نوٹاب بُورک مصطفے ہے وہ انگینہ کہ ایسادوسلم با عتبارصفات اور کما لات بموت مبوت سخوت سخوت اوصات اور کما لات بموت اوصات اور ان برائی کا نمات میں وحدہ لاٹ رکیے لئیں سے وہ اندانوں بیکدراری کا نمات میں وحدہ لاٹ رکیے لئیں سے متنظم میں بندانوں بیکدراری کا نمات میں وحدہ لاٹ رکیے لئیں سے منتظم میں سند بیجی عن سنتر بلیج فٹ محاسب میں منتظم میں اندانوں بیک منتقب میں مائی کے من منتظم میں منتظم میں منتظم میں مائی کے من منتظم میں مائی کے من منتظم میں ہوئی ۔

ایک خضرت میں اللہ علیہ نیسلم (داتی وصفائی) تمام خوبیوں میں مشرکی سے پاک ہیں مائی کے من کمی تعظیم میں ہوئی ۔

ایک خضرت میں اللہ علیہ نیسلم (داتی وصفائی) تمام خوبیوں میں مشرکی سے پاک ہیں مائی کے من کمی تعظیم میں ہوئی ۔

الخفرت على للعلية لم كالوراق الجي قي ا

مِسْ عَنْ جَابِرُنِ عَنْ بِاللهِ الْأَنْمَارِي قَالُ تَلَتُ يَأْرُولُ اللهُ اَبِي اَنْتَ وَالْ تَلَتُ يَأْرُولُ اللهُ اَبِي اللهِ الْمُنْ اللهُ ا

دمواہب ارمیزمبرامد و شرح ہجبۃ المحافل حبدامد ا حضرت جاہر بن عیدالٹرانصاری سے دوایت ہے کہ میں نے عرصٰ کی یا رسول الٹرمیسری ہے، ماں اکتے کی وات پر فدام کوں ارشاو فرط نے رسے پہلے الٹر تعالیٰ نے سرچ کو میدا فرط یا اور کے ا ایر جاہر یا ہے شک منام منون سے آیا لٹر تعالیٰ نے شری بنی صلی الٹر عدید وسر سے نے فرر کو ا

ا ينه نور بديدا فرما يا اوروُه نو رقدرت اللي سے جهال مثيت البي منى و وَر و كرتا ريا جب كه رى دَوْمِ جنت و دوز نُ ، فرنتكان زين وأسمان ، سؤرَق ، جا نروح بن اور آدى كك مجى وَمُ جِرْتُ لَوْ كُولِي مِنْ مَا وَمُ بُولِهُ بُولِ لَوْ فِي مِنْ مِنْ اللهِ حال می ده تمان کی جان ہے توجی ان سے ف: -اب اس مسيف شرايب سے توريج يكا اوّل الخلق بونا باوليت مقتق منعوس هدر فابت اوار اور نور محترى سے اس مخفرت منى الترعل ورس كى دور مادك مراص تاں سے دائع ہوگیا کہ فوائیت انخصرت صلی الترور کم کی طائے ہے اور ایٹر شے مقدم آپ کی صفات سے یل جس مرت کر راعند کے اندو کور نے ایانت مصفیٰ میں استعمال کیا تواس کی ظار مثابهے کی بنا پر برنفظ ممنوع قرار دیر ماکیا ہے ۔ اسی طرح مب کر نفظ لیٹر کے لوگ آوموں کے مقام يراسفال كرسي قواس اعانت ك سفر سے احتباب برمان مريازى بي عقيده ك لحاظ فرمقدى كے ساتھ آپ كى لېنىرىن مطر مى تىلىم كرتے مى اورلىشرىت اى ليے بنى كرىم دورى انانوں جیبالبنرکہیں میکھون اس لیے کراپ کی جامیت میں کسی تنم کافرق زرہے اگر شیرے مطرم على متعم من مون توان الولكوايني احتماعي زندكي كاسترف كي عطا فراسكة. إ ٢٩: - عز وه توك سے والى ك موتد رحصرت كعب بن زير رضى النزمذ نے أنخفرت صلى الدعليه وسلم كى خدمت بى حاصر بوكر قصيده بانت شنايا- أكفزت سى الترعليه وسلم ال پراہش خوش ہوئے اور اپنی حیا درمبارک اندام می مطافر بائی ۔اس قصید و میں تھا ۔ إن الم سُولُ سَيْثُ نُسْمَناءُ مَ مسارم ومن سُود الله مساول: ال مخيقي حفور رسول علير المت الوق والسام تلوارين . حي سے روشني حاصل كى جاتى بي ج كائنة والى بيد اورالله تعالى كى اورول مينسكى الوارسيا

DESENGERANG DESENGERANGES



ادر فرکے ساتھ کاب روش کی خراس لیے دی معجد ولا المن بعد دور انبار كرسوم بول ال برامعجزات محدود عقم وران ي حيث معی خاص قوم برم موتی متی اوران کی امت سے لوگ مجی گنتی کے تتے ، لیکن رسول النَّد ملی اللّٰہ عليدوسلم كامعجزه كناب روستن اقرأن مجيرب حب كانامذ حجيث تأتيم قيامت باورش عرب وعجر اوراسود والحرساس كا خطاب اس اس قياس كرسكة بي كداب كي امت كادار وس قدروسيم ب اس يه الخفرت صلى الدعليه وسلم عفر ما ياك \_ " من بنیوں سے مربنی کواس قدر محدود مع ات عطاکے گئے ہیں جی کے برائر محدود لوگ با للت - مور محة قرآني وكالامتجزه ملاس كوالتُدُّفالي في فيرناول قرمايا-ا: وتَدُعَى القُرطِيِّ فِي كُمَّانُ الصَّفَوَةُ عَفَى المور افرى البينة مُرانَّة كان لَدُر يَظِمَى لَا مَا مُحْسَنِهِ الله على وسَلْ لانَّهُ كُوْطَهَ لِنَا ثَاهُ رُحِنْتُ إلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم - (مواس الدين علدام- ١٩٩٩) ناب العنادة عن المام قرطى في ليم في ماركوام سع محاليث كى سيكر في تك الخفرات صلى النوعديوسلم كابورا ارس وجال جارے ليے ظاہر مذير رزيوا كيوكم اگراپ كاحس وحمال مارے يے ظاہر ہوتا تو بهاري الكيس أ كنفرے صى الله عليه وسط كو د كھينے كى طاقت ية ركاد سكيتن. ٧٥٠ امام اجل لوصرى وهمة الترعليه في كماسي: أعى الورئ فهم معناك فليس بري القرب والسفرنية عارف فعم الم كالشمش نظف للعيني من ليب صَعَادِةً وتكلُّ الطُّمُّانِ مِنْ أَ مُمْ

ترجم ذرة ب كے ظاہرى وباطئ كمالات كى دريافت نے تمام على كوعا تركوديا اور كيد كمالات كى مدادرلیری کینیت کسی کومعلوم بنین . آپ کا مال شعل آنداب کے ہے . کہ وہ دورے محموثاً علی مولك اور ديكيف والالبعب لعُدك الس كا الل كيفيت معلوم بنس كرك الداكراس از دیک عمار سکھے تو اور اور انساسے کے دسکھنے والے کی آٹکھ عا ہر ہوجاتی ہے۔ مطلب : \_عادن رَيان عين الفعناة جمداني رحمة المرعليد ني كباب كرظام ريان الخفرت على الترعليدول في محفل صورت مبترى ويكد سكتة بين. مُرتعرفي أب في تعقيقت كا الال كونى بين كرسكنا. وصادقيه مرح قصيره بروه مسمام) ازبر توليتن تواول كر دات تست عالم منورست ندائم كر جيسيً -؟ ادراک ذات یاک تولے مرور رسل از فیم بر رُست نداع کر جسی ؟ سم ،- علامه فارى رحمة الشرعلير في ابن مع سے نقل كياہے: كان النبي مسلى الله عكيه وسلم - يُعْبِيُ المُنطِئ المُطَليم فِ فُلْهِ صِلّ السّعليوس لم ك نوري ما بالى سعامان تاريك دوشن موما أاعنا ومطالع اعسات وْمَا لَتْ عَانَّتْهُ إِسْتَعَمُ مُنَّ مِنْ حَفَعَتَدَّ بِنْتِ رُوا مَلْهَ إِبْرُةً كُنْتُ ٱخْيِطَ بِهَا تَوْبَ رَسُولِ اللهُ صلى اللهُ عليه وَسَلَّم مُسُقَطَتُ عِنَّ الْا يُرَحُ فَعَلَيْتُهَا مَلَدًا قُلُورِعَكِيهَا تَلُخَلُ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ مِنْكُم فَتَهْ يَكُتُ الْابُرَةُ مِنْ سُعَاعِ فُورِ وَجُهِلَ صَلَى اللهُ عليبَ وَسَلَّمَ وتبزيان صارعلدا عرمه حصرت عالى غيرا لله تعالى عنها في ما المري في مقصد بنبت رواحد سيد سوكي ما في تفي سي سيا خفرت صى السُّوعليروسم كري من لماكر في فق الم وقوده موى مير الله الله الديوك من ين في الله المروس في دستياب من بكوني - استعمى معنور عليه الصلوة والسوام اسي مكان ين تشرب لائے قراب کے جہرو الور کے شعاع مبارکہ سے وہ موی ظاہر ہوئی۔

۵ : \_ مفرت ان عبيدل محرعادين يامرس دوات بي كه من دبيع منت معود بن عفوا ے کہاکہ آپ مجھے آنحفرے صلی النّرعاليرك عم كافكيد بيّا مِين - توانبول في فرمايا: \_ العليمير عفرزند! الخفرت لمنى الترعليروا كومم ومكين أو يون نظر آنا كرسور ع طلوع مود لاسيه وشارة شرن طاع) ٧ ٤ - محفرت عابران ممره رضى النزعيز سد روابت بي كرمي في رسول الدصلي المرعلي وسلم كوچاندنىدات يوديكهاا در ميرس آپ كوادرجاندكومرددكونوس ديكها . واب محم جانرے زیارہ فرالی ورٹ نظر کئے۔ ومشکرہ مدام منشى اميراحدميناني فيلب الخوان عالم كالتحفي فالق في دى بي سرورى كاول يرمدة ورس باول يرمد تقب رى الے کاک مورث افری صدافری صد آفریں اس بانكين اس نوك كى ديلي بنيس صورت كرى المن ولبير التي الله مورس تفويل مازاغ كے سرے سے ہیں أنكوسي تری شوخی عرى من فداداد ا بي مرحث ير بالا بو ا قربان بن شمس مقرصد تني بين رسم و مشترى معراج ين سن انساوية مقتدى أومقدا العاه وي اس شان كاس كومي ميني البررك شان مصطف الحرب كو عقرامًا موا برسع دومن كاطرف أناب مبر فادرى

النُّورُ ٱلصَّوعُ المُنتَشَّرُ اللَّهُ يُ يُعَيِّنُ عَلَى ٱلْانْصَادِهِ وَاللَّهُ البَصِيعَة وَهُوَاانَشَى مِنَ لَا مُورِ الدالْهِيَّة كُنُورِ العَثْلِ وَلُورِ الْعَرَانُ وَحُمْرِنَ وور البشرة وحر كالنشرة عن الكخيام النابخ كالشمرين والغيم النبرا فَبِيَّ اللَّهِ بِاللَّهِ وَلَهُ تَمَالًا قَلْمُ عَاءُكُمْ مِنَّ اللَّهِ الْأَرْدَ كُنَّا فِي شَيْنُ إِلَّا كُ ومِنُ النُّورِ الحرُوبِ قولم تعالى هُوَ اكُّنوى حَعِكَ الشُّهُ وَعِيالِحُ وَيَحِعَلَ الْقَنْوَكُولَ الْمُدَارِّ اللهِ عَلَى الْمُخْرُومِيِّ قولدُتْعَالَى بَيْعَى فَوُرُحْتُمْ بَيْنِيَ الكواليعم ويه ٢٠ عان والفردات في غرب القرآن ارحين بي محدل نصار اغب اسفهائي مدم ٥٠ ناع العروى شرح قاموى ازبيد مرتضي بين واسطى زبيدى مليط رُج :- فدامك معلينه والى روتنى بع مخلط بول كى اماد كريد اور مد دوتم سامك دنادى الدايك النزوى يد مجر دنياوى دوقتم ب ايك دوقتم بي ولك أكمه سعمعلم مواوروه روستن بے توامور عناور ی سے صلی ہے جیسا کم عقل اور قرآن کا تور - اور ودمری و و تعمیر انکھ کی مینانی سے محسول ہو اور وہ روشی ہوکہ حکتے والے احسام سے عملی سے جدید کہ جا نراورسو تا اور محكة والصناب ليس نوالى كى مثال قران بحديس ب كرتباك ماس خداوند تعالى كى طرف س ایلسے نوراور کٹا ہے دوسٹی اور فوتحسوس کی مثال جیسا کہ الند تعالیٰ نے فرما یا۔ مه هداته الی حی تے سورے کی روشق ادرجیا ندکونور بنایا - اور نور اُخ دی کی الندتعالی کا فران سے کرتیا مت کے دن مومنوں کے سامنے ان کانور ایمان دور تا ہوگا۔ م: -النَّوْنُ هوانطاص النَّ يَ بِهِ كُلَّ ظَهُورِ فَالنَّكَا هِي فَي نَفس لِهِ المنظهي لغايج فري السان العرب المرمين مكرم افريقي مليء مدوم كتات المطلات الفنول - الر الدين على تقانوى ملدى مديه وسا - بناية فى غرب الحديث والاثر ازمياك بن محدين محدمية وى ١٨٠) فوروه بي توديود بالكل ظاهر بولس توسر بودي وظورظا بريواده فروجي ظامرك الى كان فورموكا. . النوركيفية وتكريكا الباحيرة أدَّا كالواسطِها سَاتِ المُتْفَراثُ وأقربالود

علد ١٥٥ عد ١٣٥ - دستورالعلمار ازقامتى عيدالبنى ن عيدالرسول احديمى صليم مسهم فواكم اليم كنيت سے ص كو أنكى اولاً بالذات ادراك كري سے اوراس كے ذراج سے بالواسط الديمام قال ديديورول كاادراك كري م : فور انت كراشياء باوروس كروندواسان باوز من باوتعالى روش كشد ست يرمبعان أنبياء راا ذظلمات عدم برأوروه است ومنظلال وتو وولوالع ومودم معت كرواينده ركتوبات مشرليث ار محيد العث ثاني وعشر التدعليد وفتر مرا محقرمر لا كمثوب مراا) ترهمه: \_ نوروه ب كراس سيعيز لي دوش بول الدوسي أسان الدوس المرق الترقع المات الم دوش أو نے- اس ليے كالنزوالى في متول و عدم ك انتصر سے ظاہر فرماما -بي فك اس مهر سبراصطفاماه ميسراعبتماصلي النوعيد سكم كے لئے سام ہو تھا اور مدام احادیث واقوال علائے كوام سن تابث بعدادر مدعاير وليسل يرسي كرسول الما الون الداورك لية سايمني كيونكم سايراس يركا يرف كالتركيف بواورا واركرت ماسوا عدار سار الله والتي كان كالحديد وجد كرا فناساكا مايد بنواج. ا ، - يها وحرب كمكتواب منزلين إس اوراصلى النوعليد وسطرما يرفود وعالم فهاو لرمايه سخف اذشخص لطبعت تواست يحل لطبعت ترازوس صلى الشطليروسلم درعالم ناست أ اوراسايج يصورت واردك اورميارسوم محتوب معرا وركنوب ١٢٧ مي فرمايا واحب تعالى لا جراظل يووك هل ويم كوليدش ست وبني إز شائته عدم كال لطاقت اصل مركاه برول الترمل المد عليواسم را ازلطانت ظل بود خواس مخدرا عكونز طل بات عيد اور صفور علي المعتلفة والسّلام كالمالم شها دت بس يد رزاء الس لق كرير شفي كا ساير ال سع زياده لطيف موتا ب- اور صفور عليه الصلوة والسلام سعمهان ص كفا يجزز ياده لطعت ونتى- اسلية أب كاسايم س طرح بوتا اورالندتعالي كاسايراس لية نبين كرس يرممشل كادبم والثلب-اوريكا

106 ساير مرنف كمال لطافت كي مدم كان تربوكا ورسب كه مخدر سول الند حتى التعليم الماليم الماؤجينوعلى المسلوة والسام كي فداكاكس طرع ساير الوكا-؟ " ٧- آخْرَجَ المكيمُ الترثُمِينَ كُنْ ذَكُوُانَ أَنَّ رَعُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ مليم وسلم كَدُرُكُنْ يُرِيْ لَهُ طِلْ فِي شَمْسِ وَ لَا فَتَمَرِ فَالَ ابِنُ سُلْحٍ مِنْ خَصَالْصِهِ إِنَّ ظِلَّمْ كَانَ لَا تَقَعُ عَلَى الدَّفِنِ وَٱتَّالَاكُونَ لَا مَا اللَّهُ الْمَاكَ إِذَا الْمُعْنَى فِي الشَّعْبِ وِالْقَدِي لَا يُنظَرُ كِذَ ظَلِلٌ مَقَالَ لَهُ مُ مُ يَشُّمَلُ اللَّهِ الْمُعْمَ مُنشَّمَلُ اللَّهِ اللَّهُ مُ مُنشَّمَلُ اللَّهُ اللَّهُ مُ مُنشَّمَلُ اللَّهِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ لَهُ عَلَيْتُ أَثَّولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي دُعَا يَهِ وَ الْحِكَانِيُ ثُور أَ وخصائض الكبني علدا صدمه المكيزين في مند كي سافة الى بات كودر عفر مايا ہے -كم هنرت ذكران رصى الدعندسے رواست سے كرحت ورعد العرب و الترام كاب رنظر م أما تھا۔ دحوث من ادربزچا مذنی إلى ادراي سيع نے كماك حصور على الصلور والسوم كح خصالف كرم سے ب كرأب كاساير دين بدني الفاء اورنعين على من فرمايا ب اوراس كي شايروه مورث م كرص فورعد العلوة والسّلام نع اين دما مي عرف كاكرك الندا مح ووكرف الله يُعِينَ اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا أَرِغِينُ الْعَظَّلِيكُلَّ يَعْتُحَ طِلُّ القَلْمَ عَلَى إِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى رَوَاهُ التَّرْمِيْنِي كُمَّ كَاهُ اللَّهُ مُتَالَّ عَلَى وَ اللَّهِ أَنْ يَرْفَحُ ظِلَّهُ عَنِ الْاَرْمِنِ كَلَا يُؤْمَلُ والْمِيم الماض شرح ففا مَرْبِيْ مِهِ ١ ٢٨٩ وَفِي الْأَثْوَارِشِفَامَة " نَعْيَدُ الْمُ حَجِبَ عُيْرُهَا مِيُ الْاَفْارِ فَلَا ظِلَّ لَهَاكُنا هُوَمُ شَاعَكُنْ فِي الْاَفُوارِ الْحَبْيَةِ فِي وَ هٰ أَمَارِكِ الْمُحَاحِبُ الْوَفَاعَنُ ابِنِ عَبَّاسٍ وَمَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ لَكُولُكُنَّ المَوْمِتُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وَسلَّمَ عَلِلُّ وَكَوْلَكِمْ مُعَ شَمَّتُي إِلَّا عَلَمَ مَنْ مُرْعُرَا ال مَنْوَيُ هَا وَلامَعَ سَيِلِ إِلاَ غُلْبِ مِنْوَء الْمَا مَنْوَء كُو مَنْوَع لا وَرُبا عِينَنا نِيهِ ٥ عَاجَرِي بَطِلْ إَحْلَ أَذُيالُ \* فِي الْأَرْمِنِ كَمَا مَثْ كُلُوالُ الْمُ طَمُاعَبُكِ وَكُوْمِي عَجْبَ ، وَالنَّامِي بِظِيِّهِ فَأَمْدًا

وَيُنْ لَكُنُ الْفُرَانُ مِا تَدُ النُّورُ وْالْمُبِينُ مُكُونَهُ لِيَسُم ا كَانْهَا فِيْهِ كَمَا تَدْ حَدَمَ لَانَ نَهِمْ مَ مَعُو تُورُ عَلَى تُدْرِ فَإِنَّ النُّورُ فِوالنَّا عَمِي مَعْفِهِ المنظمة لغائرة و لَذَ الله في منكوة الافارللغرّالي النم الرياض ملد اصام ادرون في كن من ب كركيس معنو يليا اعمادة والسام في فرما يكمي لاعنابين حاميماكم علم كالدر ندك نام يرزيف اوراس مديث كورمذى فيدوات كلب ومع الديك ال فيص رآب كوير شان عفافرماني كرآب كاساير زمين سے اسطاليا ، تاكم كوئي متحق الب كم سايد ا قراري يا وُن مرك سكے- اور وهو ب اور ميا ندسياں اور موروشنيا ل كران ميں شغافت اورلطافت ہے۔ ویر اپنے علاوہ دیگر دوشنیوں کے لیے علی منبی ان کے المذاان كالبيهن وينا عسار معتق الوارس مشاءه كاحراك ب اورصاحب الوفاق محضرت ان عيا الرصى الترعنها مص حديث دوايت كي مي كروسول الترصلي الترعليدوسلم ك ليكساير ن تقا. اور نظر عموة آفات ك سائع ، كريدكم ان كا نورعالم افوز تورشيد كا دوستى يم غالب ألياد اورية تيام فرمايا جراع كي ضياص . مكريه كمصنور عليه العلوة والسلام كاكرامت او فعنييت وباليا- اورعلام شباب الدين مفاعى رحمة الشعليد في فرما ياكراس باره ين مجارى ليك في رباعی ہے جس کاعاصل برے میں کوٹ کے نے کہا ہے کر ماید احد صلی النظار وسلم کاداس لبيب حشور مليالقلوة والسلام كى كرامت اور ففيلت كي دين يريز كمينيا كيا اور تعجب ہے اوربیت کافی تعبیب کے باد ہواس کے قام اُدی اللے سایس اُرام کرتے ہیں۔ اور مجرائب كاسابيد مهر- اور ميرفر ما يا ورخين قرآن بجيد ناطق سعكراب أورروش بي اور أب كالشراونا الوك منافى نهين جدياكه ومم كياكيا ب. الرقسيم ووه اورعلى نورين اس نے کہ فروہ ہے ہو تو دھی ظاہر ہوا دردوسرے کو ظاہر کے اوراس مسلم کا تعمیل ای خا رجمة الشرعليم فكوة الاتواد مي كي

ادرا يكريم المركامايدة دحوي المي مقااور دزياندن ي-اس ليركه الب اورهة ؛ لفغا تبدين المصطفاع عليدا صر ١٩٨٧) ٧١: - إِنَّهُ لَاظِلِّ لِشِعْمَهِ فِي سَمْسَبُّ وَكُلُ قَنْكُرُ لَا تِلْكُ كُلَّ مِنْ كُلَّ مِنْ الْمُ كَالَّ SASASASASISASASASASASAS

امرالوشین مصرت عنی ن می الندعته معدراندس معیم من معرف کی می الندعلیدوسی معیم من می می الندعی الندی ال

وَدَالُ عَنْمَانُ إِنَّا اللَّهِ مَا اُوقِعَ خِلْكُ على الارض لِعَلَدُ لِعِنْعِ الْمَانُ وَنَ مُهُ عَلَى ذَالِكَ الْسُطِّلِّ -رَّعْنِي مِدَارَكِ) وعير المراري

امر المونين حضرت عثمان عنى رضى الشرعة في مضوراً قدس صلى المطوعيد والم صعوف كى في مك الدُّرْتَا لَىٰ نَهُ بِهِ كَاسِامِ رَبِيْ بِرِيدَ قُدَالاً لَاكُواسِ سامِر بِرِكُولَى تَحْفَى بِأَوْلَى اذَرَكَ فِي عِ

اسى دولعبن كابدا بى درج به كرصوت إن غرون الدُن الاعتما تشرلف الدولات المستخط كراك الدول المعتم الشرف المدول المدو

ميفلامين (١١٥ ١١٥ /١١٤) ولادت الدروفات ١١٩٩ /١٨٨١ افي

فرماياب

یر متی روز ہواس کا سے سن من ا نے کرنگ و من وال مک آیا نہ مقا ا تر ہونے کا سایہ کے مقایر سب نے ہواصرف پوشش میں کدیے ہے ۔ دہ تداس لیے مقانہ سب بنگ نے کہ مقاکل دہ اک معجزہ کا بدن ا نیا سایہ اس کا لطبیعت اسس قدر نے دائیا لطاخت کے باعث نظر ۔!! نوس آیا نہ سایہ کو ہونا س با نے کہ اس تورسی کے دیا دیر یا ؛ مزدالی کی شخص یہ اپنی حصائں نے کی کا نہ مُن دیجاد کھے اس کے باطل ده ہوتازین گیر کیا فرسٹی ہرا یہ قدم اس کے سایہ کا تفاع سے پر ہونے کے سایہ کی اک وجراور یہ مجھے خوب سُوجی ہے ہے سرط عور یا جہان تک کر سے یاں کے الماطل یہ مجھے مایہ نور کحث ل البصر یا مجھوں نے لیا سُرِ کیوں پر اُنظا یہ زمین پر مز سائے کو گرنے دیا سے بی کی بیت کی کا ہے رسی یہ دمین پر دوستی ہے تا اور اجہاں مگر مذیر سُری حیث م لین کہاں یہ اسی سے بیر دوستی ہے ساراجہاں ملائک کے دِل میں سمایار ال

اکفرت ملی الدعلیدوسلم کامیرت طبیبها کرف اور کمانی صورت بین فتات کرنے میں مرکات بے شارائی محق کد بزنگان

ار کات ایرت طبته

دِن سے ہمبہت می سکایات اسی ہارہ پی شقول ہیں رہنا پڑتھیدہ بُردہ کے مصنف صحرت
امام صالح شرف الدین البوع بوالنّد محرّا ہے جن البوعیہ کی دعمت الشرعلیہ بیسے اوران کا رخص یہ بیاری البیسی ہوگیا اور حکیم بیسے علاج سے
مالیکس ہوگئے۔ شب مالیسی کے عالم میں اس تعیدہ بردہ کو رسول کر بم حلی الشرعلیہ
مالیکس ہوگئے۔ شب مالیسی کے مالم میں اس تعیدہ بردہ کو رسول کر بم حلی الشرعلیہ
مالیکس ہوگئے۔ اس کو ایک واحد قد لیے قرار دے کر جمعہ کی مات ایک تنہا مکان میں خالع میں اسی محتور میں اپنے مرحن کے ازالہ
سے محتور قلب مراح ما متروضی ایم بہال کے کر جمعہ کی مات ایک تنہا مکان میں خالع میں
سے محتور قلب مراح ما کا دیوار شیع بیال کے کہ آپ پر نیند خالب آگئی ساور تواب میں
دسول الشرعلیہ وسلم کا دیوار شیع کی اعضاء مربھی ہے توخدا دیدتو الی نے حصور علی الفت اور قوالسًا میں
منے لیٹ مبادک نا بحق شخصے اعضاء مربھی ہے توخدا دیدتو الی نے حصور علی الفت اور قوالسًا میں
کی برکت سے ان کوشنا مربا مل عطافہ مائی و

ادر علام المرتب والملائ المرتب المرتب المرتب المي المرتب المي السركاب وحمن حمين المحارث المرتب والمساكة والمرتب المي المرتب والمساكة والمرتب المي المرتب والمساكة والمرتب والمائة المن الميت من المرتب والمحارث المي المرتب والمحارث المي المرتب والمحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المرتب والمحارث المحارث الم

صفاازعقده دِل المكران دُلَثِ معقدرا بحدالتُّد كه بطرت بامطساق مقدرا كه دادسے دوح داباجم الفت گرند گردیدسے محد كارداں سالار ارواج مجرد و احرا به یک من و مثمائل طرح عمشق افكنده شدورته مخددار مُدلقش من این لوح زیر عدر ا

مويا غير بو -ادر تواه الل كمّات بويا غير بوادر تواه ذي بريا تريي مو -؟ عيراً ياسبوا ماغفلت السيع في ما خلق كے طور ركى طرح مي اولى ما الانت يا حد كو فك كرے. تووہ سخص الشقالی کے اوراس کے بدوں کے مزدمک کافر ہوگیا۔ حتی کروہ اگر قوم کرے تو اس كى تورىجىيشة مك قبول نه بحر كى- اورىشانىية مطره مي متقدمين اورمتاً توين كمه الغاق سے اس شفی کاسٹر اقتی ہے اوراس کے بارہ میں بارشا داوراس کے نامی کوشتی اور کا بی ذکر فی علست - ادريشرع صحادي مي سے كر حضور عليه العلوة والسلام كي شان ياك مي كوتي تخف اكركسي تعرى نقصاك كى بات كرتاب توده مُرتدب كتاب رويز بلي تصاب كاس كتاب كا تقرر روا شات محق رسالت كے بے البدااس بارہ میں مفروعلد الصافة والسوام كى نيابت ك طور يردعوى اورطلب كى صرورى سے \_\_\_ اورحضورعدرالفت اوة واليان ادرالٹرتنالی کی بے ادبی می فرق یہ ہے کئی شخص نے الٹرتعالی کھیدے ادبی کی تواس کی قررتعول موق اورس نے وسول کریم صلی المتعلیہ وسلم کی ہے ادبی کی تواس کی تور قبول مر ہوگی -رقلامة القادي انطابر ل اعرفارى علدم س ٢٨٧) اس كي قرى كيتا ہے ۔ كسية ميت بردات توى أدم را ببترار أدم وغالم زحير عالىسى أسيت توورمكت كردم ولى منفعل دان دست برگ کو و شرای اولی اورتیرم شاہ وار فی نے کہاہے ے یا رکے یائے مادیر محبرے ہیں اورجبی سوق ميى يى مناز ج سى بول إسى منادس بروشة فالرمي يرى ناج ادبي ورسے دارے ماس گردرہ محانس

عوق الثراور حقوق العياد ن ا دونم کے بوتے ہی ایک وہ تو غدالعالیٰ اور نیدے مدمیان بینادرایک وہ مجوندوں کے عق معنق بن لي حركناه معقوق خدا تعالى ك عنوي بن أوده اليد بن عدي نما زروزه اوردوس واحبات كرهيور دينااور وحقوق عباد كم شعلق بن زوه الي بن عيد زكوة مذوناكسي وما والله اورمال تحين لينااور كالى دينا حاصل مرسي كريوستحفى كمي فركاحق ليشاب ياام إمال يا أمر وياوي كوياعياه كولينا جا بتاب اوروي كالبنا الساس كركنا بول كارفني ولان علیے مین واعظوں کا دستورہ کرائی کوٹوف پر آننا علیہ دیتے ہیں کہ اوی گنا ہوں کے و نے رولہ ہوما آ سے تو مرگزاہ زنجنے عامن کے - اوران س میت و مشواری ہے - اور وحقوق فداتعالی اور ندہ کے درمیال ہی لیٹرطیک مٹر کیے نہو۔ ان سی عفو کی توقع زیادہ ہے عید نی فام محق ووسری ہے ہے لوگ نقس کے علام ہیں۔ مور اورسل طین کے غلام ہیں ، مؤارشات کے غلام اس رسے ورواج کے غلام ہیں اتفامان و فی تعمین کے غلام ای عادات کے غلام ای رجات اور فطرت کے غلام میں علام اور قواع کی انسان كرمانة كى موى ب مى سائل ك اوردات ساسى كم يك من موانى س رايا مردوري ادرم عبدس براوك استيلاادر لترمانيت كيسافة نظر آق ب الواهي مركس موجودہے . فالای سے کہیں مفرزیں . کاک اپنے افسر کا افسر محکد کے سیکرٹری کا ، کرٹری وزير شفاد كا - اوروزير براه علاس كا راورسربراه عملات عوام اورهموركا يأفيد در محكوم سے ليكن تو عدمتيں عبدة سے . صرفيني صرف عدا كا علام سے اس كمي اوركسى حالت مين غلاى طارى بنين بوسكن - ودكى كاغلام بنين بوسكنا. د ازاقبال اورعشق رسول متى التّر عليه و المرازستدريّي احدّ خرى ندوى

عده چندوجکول کارنات عبدهٔ راز درون کانات عدة صورت كر تقديم الم اندروويرام الم تعمير الله إ عبر ديرعب فيرت دير! ماسرا يا انتطيار اومنتظ عدة وبراست ووبرازالابدة مانهم رثكيم اوب زنك ولو عدة ماشاوي انتاست عيدة واصبح وت ماكات س زسرعيدة آگاه نسيت عيدة محزيم الأالتزنيس لاالله شغ ودم اوس ؤ فالمن تر بنوايي بكو بوعيدة اكم صحابي رضي الشرعيني في عامل كما مارسول الت ال مي كي ال بوسكة بول-؟ آب نے فرمایا يس وقت كه تو ووري زكھالندتواني كور س کی کر غد لکے یا س میری دوستی کس طرح بیجانی ملے گی ؟ فرما ماحب تواس کے رسول كودوست ركھے ليعنى الندتالي كے ساتھ دوستى كى ملاست اس كے رسول سے حيّت رفعناہے ۔ بھر عرف کا کواس کے رسول سے محتق کی طرح معلی ہوگی۔ ؟ فرمایا کہ آو يغمر كالاسة اغتياد كرادراس كي كيف يعمل كر- اورس جركاس في امركيب وه بحالا اورحى سي منع كمااس وترك كرا وراين باطن كوانوار رحماني سية راسة كرا ورتبهوات بعنماني سے اسے ایک وک راور فر مایا جس کوؤ دوست رکھے اس سے دوستی اس لیے

موكر وہ فيے دوست دكفنات اورس تخص سے ترى وكمنى و توق و درتى اى ليے موكروه ميرا وممنى بد اورتواس كامد كار لى توميا مد مكر ب اورتواس كامرتواه لى توميرا مرفواه كو شيةوموك كال بوكا واورسب لوك اين دوستى كمة تفاوت كا متمارس ايمان من متفاوى ين جولوك وسول الترعلي الترعليه وسلم كى دوستى من قدى بن ان كا ايمان قوى ب اورتواس دوئن مين فيد أي- ال كالمال منيت ب- اسىطرى كفر كاحال ب بوشخص في كرم صلى الدائد وسلم كاتوى ويمن ب اس كاكفر قدى ب اور جوىداوت سي صعيف ب اس كا لفرجى منعيف ب يجرين بارفروايا = الألاالمان لمن لامحيَّت كه وجرواراس شخص كو المان كفسيب شهر بهونا يحيى عرول مي رسول الترصلي الشر عليه وسلم كالحريث مثبي سبعه يس اعسالل إ ايمال كادار ورار الشرقالي ادراس مرسول مقبول صلى الشرعايد وسلم كى محتت سے دریائ الازارم اورصالى خبشش سي الندى سرتاقدم شان ہى يىر ان سانبس انسال وه انسال، مي سير قرآن باناہے کہ ایمان ہی ہے المان يركتاب مرى المان ير مے فتک اللہ تنارک ولعالیٰ کی ڈاٹ قدم فے سب جرون كومداكا . اورس كونا ما وهاك وسب سے سے تھا۔ اورسے کے لید ہوگااو وىسك سے أول الدوى سے أخرادروى اس وقت تقاحب بن وقت اور ذبال اور دزرات اور بزول اورا مذهرا ا در دوشی تحق - اور دز اسمان و زمن اور سوری اور نرجا ند ورسام في عرف الله النه تبالك و تعالى كالور مقاد ادر عداك سواب جز عاد فات ادر مغلوق اور بنائى بوئى اور يخوين كابونى سيئ اورالد تعالى ابنى سب عفوق كويداكرفي

کی شرکے ادرا مات کرنے والے اور ادرا در کرنے والے کا مختان نہیں ہوا ۔ وہ ذات باکہ ہو تاریخ طبری حلد اصلاح است م قررت ادر غلیے والا ہے۔ رتا ایخ طبری حلد اصلاح است ہو کو کید ان حباکہ کمال کر برائے تو کو کو د عللے سنے از کجر عطائے تو لود مارا چہر محد حمد شناتے تو لود اسم حمد وشناتے تو لود

عين وراك ك يعدادرا يكوي تعالى مراط متقم يه عليك ى تونىق عطافرملى السيمي كوئى شك بهني كريسب التد تعالى في اين مخلوق كويد ا رنا جا با - تومدى نورول سے مرتب ذات محف مل حقیقت محد برصلی التوعلد و الرسلی کی ظام فرطايا - اور عيراس سے ممام جهال علوى اور بعقلى بيد اكتے عبياكم علم ازلى اورادوه لم ين اور اداده لم ين في من مقر و تفا ميراي واي كنوت كالمل ديا ادروسالت كالنارا مثاني اوريراس وقت حب كموسب ادفتا ورسالت مآب عى النّطيد وستم صعرت أدم الإلسام العجى مك عالم ارواحت عالم احبام مين علوه كرمنين بوت تقف بير آنحفرت صلى الترطب وسلم طاراعلى ي رونق افروز بوي كراب يوك طور نظر كن اور ماكد ك واد د بوي كي مقعداعلى اورمطلب اعلى سق اورحضور عليه القيارة والسّلام تمام احناس كع ليحيس. عالى اورسيكأنات كم ليح ترتيه بالبت تقد اورجب كأنات كوأبينكام بإطن اوروع يُرْوَن ك ويود سود سي معلى عامل بولى وأي كاسم ظايرى اعتباع بوئى ورمول المنا صلى الترعليدوسيّم روح مع الحيدر الكليد ظائر مهوية اكرصفورعله العسَّاؤة والسلام كالمسيّنة مقدى مؤخر مع كم صفيقت مطهره مقدم ب أب المالوث مخزان ادرام زاندون كا محل وقوع ، الله ف المروا الأمن وكا ينقل خيروا الأمن الريم الساكوي

امرنا فذہبیں ہونا گرائے کے وجود محد سے ہوتا ہے۔ اور کوئی مبل کی دمجودیں ہنس ائی . مگر أبى وات ياك سيراتى سى ومواب لدين علد احد ١٥ فطعه ازخواحم عدالرعل حاى رحمة الترعليه ب سلام وعدا العاني مكرم ام داعلك ليے زاماع علوى سلام واعلیک اے بملاسالت تراخاتم المرسين لفش المعى توشد فتح الواب مغلق ا ونطق توشد كشف اسرامهم زروا والروركي بدائق كاكينت سي كي روايات بي كأب شرف المصطفاص الوموسي مدني وجمة المد فليرف دوات فكركاب كالمحفرت دربالت مآب صلى المذ علىدوستم كافور مقدى جميع موكودات سے كانى عوصه يك الدتعانى فيورو فرايات فراشان تدرت في ففنا وقريت إن اس فوك يك إيك لساط مرتب فرمايا اوراس بساط راللح ق نا ذكى توفق سے آ کخفرت صلی المتعدوس کے نور مقدس صعطوات کاادراس عالم الغیب میں کافی مرت تک طواق من تنول سے بحتی کدائد علی شانه کی طرف سے آپ کے نور مقدی کوسی رہ کا حکم نازل ہوا سے اس فورخنس ساماعالم الغسيسك تتى سومال حق كايك ون بمائد جها ى كايك بزاريس برابه فورمقرس في سجدوس رتبيع يطعى سُجان العيم الذي الديم ل سجان الحلوالذي لالعجل سجان الجواد الذبح لأتيخل راذال حماروك دواسية بمعشر ادرشهو يس كاامام تخمالدين عرمق الناخ العلوم مى درح كاب سال كامانى ويب كران و يتدكار ا

عليا فضل الصَّلَّاة والمل التيات كافورتمام موجودات سع ببت يبل بدا تواس فوكيليّ ماده مجار مرت بوت اورم حجاب من تدرك الشرتبادك وتعالى كوشفور تقارق فوريسم ورد ع خِنا فِيهِ اللهِ عَلَى مِن الرومِ والرين اللي تسبع مِن شَعُول والإ يسُجان دفي الدعلى. دوسراحجاب عظمت اوراس مين گياده بزار تركس بير تسبيح كېتا د يا بسجاف عالم السيرواخعلى ميسراسنت اوراس مي دس بزاريرس يرفيع برهي مبحان المرفيع الاعلى يوتفا حاب رجمت دراس مي و بزاريس يركب كي سجان الحي القيوم - ما مخوان كار سعادت اور اس ير المحمد الراس وتبع وهي مجان من صوفين لالفيت و ادرب أوال جاب مزلت اوراس بي جيد مزار رس يرتسبي يا دكى معجال العليم الحليم اوراً محوال عماب بالري ا وراس مي بانخ بزارين اس وروس شغل اختيار فرايا -معجان العومثى الجيد ثوان حجاب بموّت اوراس مين حيار مِرْ الرمِس بِهُ ذَكر كيا . سِجان مَنْ العَرِيَّةِ عُمَّا يَصَفُونَ اوروسوال حجاب رنعت اوراس مِن يَن بزارين يُرتب مي ميان في الملك والملكوة اوركمار بوان عاب معيت إور الى يى دوبزارى بروندكى - بحان الله وبجده ا در باربوال حجاب سخاعت ا دراس مى ايك مِزادرِس يه وكركيا مجاك م في العظيم حب العجالون كوط فرمايا تودس فوزني دريا ولايس معزومتي الأعددهم كالخوط وماكيان بهله دريا ترمثفا عت ين بزار بس ترت ب اوري دفی کہا ۔ دوسے دریائے تصیحت یں دوہزار بری ترت سے اورالٹھی المعی کہا۔ يمر عويات تكري ين بزار مال يحرف رب اوريامت دى ياسترى كارا بوت ورات مرس حار مزارميس ما آحدً باكت أكما ادر الخوان دريات سخاوت مي ماع بزار يرس يا دَاهِدُ ويا وَلحِنْ بِرُحااور صيح وريائ انابت مي جي بزار برك يا فردُيا فردُ اور مالوال ورملت لينتن مي مات بزاريرس ماعلي ماعلي مع طاه والمحقوى ورمائ علم من أنط مزاريس عوط دلكايا اورياعظيم ياعظيم كما-اوروى دريات قناعت مي فومزاروس كمره كم الم وف الم وف يضعا اوروسوى وريات محيت من وى بزار تري بوك ميون فدوس ياالله ياكري والما اوراس كيدالنوتالي فدرائ مجتب كالماس بولورك وس باط

مدا فرمائے کہ ان میں سے سرامک باطری وسعت افر فراخی ساتوں اسمانوں اور منبول سے معتركنازيا وه في . ميم ديك بساطيرسات سومقالات مقراركية كئة رقويداو رمعونت اورامكان ا وراسلام اور تؤف اور رجا ما ورث كراورصر اورضوع اوراناب ورث غيت او بيبت اوريرت اورقناعت اورتفولين ادرادات اوراي والخيرمقامات حن كالأخرى مقام تحيت بصاوران مقامات مي سعمرانك مقام من صفرت بيد عالم صلى الشرعل وسلم كاني ايك ايك بزارين مقيرا ولي محي ان سات سومقامات كوعيو رفر مايا. وعداتعالى في فرما ما اے میرے عدی کے اور ایس کون ہول -؟ تواہم ماکر عرف کی۔ تو میرا فدلہے ، اور بدا کہنے والاسے -اور دوزی و سے والاسے -اور زندہ کرنے والااور فٹا کرنے وال تب النَّدْتُعالَىٰ نَـوْم ما ياكم ليمر عدي كونور إ قُونَ محصيها نا، جيساكم بهجايف حق سے تاکرسے علاقی کوعلم ہو ۔ ہوئے ایجانے کی علامت ہوئے عیارے کرناہے ۔ بجرف نورعبادت المي مي شغول بكوا مادراور ي ستره بزار مرس قيام مي ري تعالى كي عبادت كى - بيم الى تعالى ندايي فات سے فور كا عطبيراك كو بخشا تو فور محمّدي عليه وستم برميب اس عنايت الني كے سحدہ شہنست مجالایا - اور رسیب محدہ محق مَّاللّٰ كى نظرخاص متوج مرى اوراس سوادت كى دجر سے معصوصت زياده نفيب مونى ادر اس محيره ك باعث بير عالم صلى التُوعليه وستم اوراك كى است رسيح كان فرص بوى معراس اورمقدس في مره مزاريك قيام كا اورعطيه الى كاخلعت سيمترن بوك سيره كيا- توات ادراب كي امت بنظر كانما زفران بوي رجع قيام كر يح معدو مع مراز موسئة وعصرى نماز فرعن بوئ - يعرقيام اور كبره كيا تومعزبى نماز فرعن بوئ عيري عيري ا بارعشامی اور یا کخوبی بار فجری نماز قرمی بوی ر منفق السطيرين صفرت فرمد الدي عطار وحمة الترعلي فعرمايات قرن الدروع استاده لود عمر فاندر جودا فأده لود

رنظر کو جی لیوے اور كوكة المرفلك كشة بديد ازمناز نوران در یا نے دا ز فرمن بشدير حملهٔ امتهانم ان ميراس نورمبارك كودو كانه نفل كادأ سيكى كي توفيق يافي مكراس دو كانه كوكتي بزار سرس اداكا وعد اكم منقول سے كا تكوي كريم براديس اور دك براديس اور قوم براديس او سرسحده برا د سزار برس ا ورم عليه مراريرا ر برس مي ا دا فرما يا - اودوسري دكست اسي مرح ادافرمائی - اورکشہدی سرارم س اورم مرسلام می سرار برار مرس صرف ہوئے تو المدِّلَعالى فرما الماميرى حبيب ك نور إسرى عمادت قبول براب مر دربارسے ہوچا ہو، طلب کرو۔ توائی سنے یہ دعا کی - اہنی! مجھے معلوم ہو تاہے کہ تو مجھے ا مك قوم كا ميشو كريك كا واوران كوميرى است اورميس تالع بنائ كا- اورعبادت فرمن كرائ كا اور به مقتصل ليثرث ال سے ادائي ما دات ميں تعمود موكا ، آج مح ول این معیادت این امت کے کام میں صرف کرکے ان کے لیئے مغفرت کی خلوست چاشاہوں۔اللہ تعالی فرمایا کہ اے میر سے صب سے فور اسحوانعام اس دُعامی طلب كيا بمحص بعدائد أيا . شبخواج كأن ت من الشرعليد وسطر ك فورم الك عنايات اور نواز شات خدا وندی کامشا بدہ کرے ٹوٹ وکڑم ہوئے اور آپ کوسین آیا اور نور کے چنرفطرے متر ستے ، پوئے۔ بتی تعالیٰ نے ایک قبطرہ کو منظور نظر خاص نیایا اور ایک لاکھ چینی مزارشم ناکرم رایک تعمے ایک ایک میغیر کی دوج پیدا فرمائی-اور دومرے قطرے وس حصے بنائے ایک سے صحفرت ہمرایک عدال ما ور دورے مع وفرت ميكائل على السلام اور تسري مصحرت امرا فيل عد السلام اور بخو الشف سے صفرت عز ما بیل علیالسلام اور یا میوس سے حاملین عرس اور چھٹے سے ومناك ادرماة يسعماكناك عمق ادرة محوي سيصفرت ورواس عليال تم ادروي

مع حضرت واس البرى عليه السلام بيدا كية - اوردموي سے وس عض بناكر عراق اور كرسى اور لوح اور قلم اوراً فنات اورمائاب اورت اسے اور بسیشت اور منوال كة كلول فلفاء اورمر برخليفك آخة كمط تحميز ارجادم فرشة بدلك -اوروسوى حفته سے ایک جو برص کاطول وعرفن جارچار مزار کی برس کی راہ تھا ، بدا فرایا ر اوراس ہوم کو نظرمیت سے دیجا۔ تو وہ ہر سین الی سے بے قرار ہو کر نفط اورنصف أكر بوك عيراس يانى سے دريا بهريط ، اوران دريا وسى امواج سع يدابوني-اوراس أك كوياني برغالب كياتووه ياني وكت من آيا اوراس على سيام جوزی ہی گئے -اور جونجا مات او ہر استے . وہ اکان ہی گئے معب زمین لرزہ سے بے قرار میں توبها ولوں كوسى بنا ديا - اور رئي يرق عرب سے مادن اور كانس سالوا اورلو باحب بيحقر سے كرايا تودوز في سيرابوني - اس كے بعد زمل كو مصلايا ماكر وائن عادرور ندے اور گزندے اورجاریائے اور اوی برسبولٹ نگ زارتكى ميرزين كوسات طبقه نايا اورمر طبق سر ريك مخلوق كو آبادك اورمينات رنين يرتعترف عطافرمايا اورمبهشت كومهنت افلاك سے اوير اور دوزخ كو تخت الثركا يتع متكن كيا- اورجهان مي رونشى اورساب ك ليئ سورج اورجا نداورشار اوجيكايا اور دوستى اور اركى كمادسه دن ادر رات كومدا قرمايا. (معارج البنوت عدام ورا من الازا باب مدم اقال اعتبال نے كيا يظرت كي مورق يرحونا الحر رقم من بوتا لفشق المتي العرب ك والود لوح وسلم مذ الوتا ير محفى كن فكال مزموتي مجوده امام أحم منه مويا دسى دروتى فلك مزبوتا عرب دربوتا تحميز بوتا مراک سومدائے دل سے پیرا مختر کے میم کی ہے دل میں اس کی خدرت سرامز ہو ٹا توندیش میر مت

مصرحفور على القلوة والسام كالورغرش كى دامى طرف اعلام بزاريس علوه كررا. اورسيع ولقدلس الى س محور بالمحتى كرايك دن حضرت جبراتيل عليه السلام كومكم بواكرزمن برحا ادرمز ارمبادك كي جكست كحي خاك اس فورماس بولاك صى النه عليم كاكبواره بنانے كے لئے لا حسي الى محضرت جرائل عليه السلام دمين برنازل بو تے اور مندائی بینام منایا زمین بنها بیت مشوق و دو ق کے باعث وجد میں آئی-اوراس سے فاک باک مثل كافورك المابر موت يعفرت جرائي عليه السلام اس خاك باك سے ايك شقال ف كلين مقام ميآئے-توالدتنالىف فرمايا الصراتيل مسشت ميس تدري كا فورادرمتك اور وعفران ادرسنيل ادرماع معين اورآب معسبل ورشراب تعنيم لاكراس خاك باك سے ملار حضرت بجرايل عليدالسام في حكمت دريافت كى توارشا ومواكم كا فورس بمريان اوروع فراس رك اورمتك سے سؤان اورمنسل سے مال اور مارمعین سےاب و د مان اور مسبل سے نطق اور مراب النيم سع حبير ظاهري اس بادشاه دوجهان كا بناؤل كاء اوراس سع فرنني آدم عليه الصلاة والسلام كوسخن كوت عالم اورشين مام خلائق كا بناؤل كا . شب كاربروازان قصا وقدر ف اكيب الكوير مانند نورانى تندل كي خاك مطمرا ورابيل ت مقطر صدرت كي الى نورمقدس كا مربنايا توصفرت جرائيل على السلام كومكم بواسله جرائيل-إاس لعل شب افروز كوطبقات المواصك كرد معراوراكان مكوت يرعبوه دے واور ي اعتب الال دوائ ولا واور -: MS 10

هلاً المدَينةُ حبيب رَبِ العليينَ وَسُغِعُ المُنْ سِبَينَ و

ال كى لىدر جرائيل عدد الدام حكم بجالايا اوراس قند بل مقد سكو ماق وش معملى كيا-مى كدور فرم تدك المس نوراً فى قنديل مي عبوه كر جوكيا، دمعا بح اليتوت وعبد المسسراء ریامن الاذیا راب سامد سای محتن کاکودی کھتے ہیں سے
جیس آتا ہے فکھوں معلیے بڑب اگر
و مبد میں آئے تا کا تقد سے جی جائے انجیل
مرخی نسخ و صورت تھی ہر موز از ل
کر من چم کے مناق آئج ر نداحد کا اقدل
انفسیت پر تری مرق آئا رکت ب
اقد لیت پر نری مرفق ادیان و مبل
کمیں تعدور جے کھینچ کے نقاش ازل
مردی تعدور جے کھینچ کے نقاش دکال
مردی تعدور جے کھینچ کے نقاش دکال
مردی تعدور جے کھینچ کے انہ ہو مفعل ہیں تو متن مجمل انہا رہ موسل میں تو متن مجمل انہا میں میں میں میں میں میں موسو میں توسب ہی تعلی

کر تہاری کئی عمر سے بصفرت جرائیل علیہ السّلام نے عرف کی ۔ آفا اِ مُن بہت زیادہ معمل اپنی عرف کو اندازہ نہیں جات البتداس قدر جاشا ہوں کہ حجاب دائع مجستے بردہ میں ایک تارہ ہوستر بزار است کے بعد ایک مرشر طلوع کیا کڑا تھا ، یں نے اس تارہ کو بہنر بزار بار طلوع کرتے دیکیا ہے صفود اکرم صلی الدّعلیہ وسلم نے فروایا سام جبرائیل اجھے لینے رت کی تسم ہے کہ دنادہ ہیں بی تھا تھے دیکرا ہے میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے میں الدّی کے بیا ہے کہا ہے کہا ہے کہ دنادہ ہیں بی تھا تھے دیکرا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے

تانائرا افسرفهرست مرکر دند سنبرازهٔ مجوید مناب تند کرم را تامجمع امکان و توبت مناند مورد متعین نشدامکان ائم را نقد برنشا بند بریک ناقه دومحل سلائے حدوث ولیسلائے

روایت بے کرجبر ایس علید السلام نے عرف کی۔ اُن اِ اب اِس وقت اِس ستارہ کے ظہور کا زیا ہے۔
مگراس کے عدم طہور کا باعث اُنے کا عالم عناصری عبلوہ افروز ہونلہ ہے۔ مگریز قوارشا دو طیئے
کدوہ سالہ انٹی مدت کک غائب ہوکر کہاں جا تا تھا۔ انخصرت سی الٹر علیہ وسلم نے جواب دیا ہوب
میرانور قیام کرنا تو نظراً ما اور سیدہ سے سنارے کی جب بھے۔ قال معضری میں العاق المنظم میں الشخصات واجم اِن اُخری کے اسلام کی جب بھے۔ قال معضری میں العاق المنظم میں اللہ علی سے مراد صفرت میں اللہ علیہ مراد صفرت میں اللہ علیہ وسلم ہیں آیت کا معہوم ہوں ہوگا ، قدم ہے مدارے فرمایا کہ اللہ علیہ مراد صفرت میں النہ علیہ وسلم ہیں آیت کا معہوم ہوں ہوگا ، قدم ہے مدارے فرمایا کہ اللہ علیہ مراد صفرت میں النہ علیہ وسلم ہیں آیت کا معہوم ہوں ہوگا ، قدم ہے مثار سے فرمایا کہ اللہ علیہ مراد صفرت میں النہ علیہ وسلم ہیں آیت کا معہوم ہوں ہوگا ، قدم ہے مثار سے فرمایا کہ اللہ علیہ مداد صفرت میں اس اسلام کا معہوم ہوں ہوں ہوگا ، قدم ہے مثار سے فرمایا کہ اللہ علیہ مداد صفرت میں اللہ علیہ عداد مداد صفرت میں اللہ علیہ مداد صفرت میں اسلام اللہ علیہ عداد مداد صفرت میں اللہ عداد مداد صفرت مداد صفرت مداد صفرت میں اسلام عداد مداد صفرت مداد

ويور فري حب كم فداك سامة سيده كية تحكيث تق والتياك وتعالى في وال

 لَوَ أَسُّ دُنَّا انْ نَعَّنِنْ لَمُعَا لَا تَخَنَّنُ نَلْهُ مِنْ لَدُّ نَاتُهُ إِنْ كُنَّا مَاعِلِيْنَ • رَبِّعِ ) يَحْمَلُ انْ مَكُونَ المُوادُمِنَ الْمُتَّذِنِمِنُ لَدُنُ اَن مَنْ لَكُن دَبِ الْعَلَيٰ مُعَوَ الْحَبَيْ مُعَو الجُبيهُ مُسَى اللهُ عَليهِ وَسُمَّمَ اَى كُوارُونَ اَن مَنْ اَلَهُ مَلَكُ اللهُ كَمَا زَعُمَتِ التَّمَا رَا لاَ تَعَدُّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رافيارالافيارو-١٢٠٩

تشري بد شاه عبدالتي محدف الموى ده في بير عبدالواب بن بيدا حد بن بيد مخدوم جها بنال كالفيري اقتباس بيان كيام حد بن بيد محدود بين بيدا حد بن بيدا عدد بن بيد في المراوع والعدادة الموسكة بين كم مشخد بنا في بيان كالم المراوع والعدادة المين المرم ابني ليف فال ميثا بحريث من الشرطية وسيا كرفساد كالمكان بين وسط والمنافظ المنافز المركز المنافز المنا

ا مام مسلم کے استاف الاستاف بیں درستان التی ہیں مدہ میں کے معرف میں معظرت جابر رصی التر عند سے امام مسلم کے استاف التر اللہ میں اللہ میں

GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGO

تام علوقات سے قبل الٹر قائل نے بڑے بن صی الٹر ملیدوس کے نور کو لینے فورسے پدیافر ما با اصد وہ فرد قدرت النی سے قبال مشیّت النی تق دورہ کر ثار مل جب کہ لوح د تلم جنت ووز ع فرشگان کو واسمان و ڈین سورن اور چپا نر عجن اورا وی کچے دہشتے ۔ بھے جب الٹر تعالی نے اپنی مخلوق کو میر کرنا چا کم تواس فور کے چار جعتے کہتے ۔ پہلے سے قلم دوسر سے سے لوح اور تسمیر سے سے عرش بنایا بھے ہو ہے جعتے کے چار حقیے فر مائے بہلے سے آسمان ، دوسر سے سے ذبین اور تبہر سے سے بہشت اور دووزرخ کو بنایا ۔ اور پھر پی مقتے کے چار حقے گئے۔ ور میرے بہج بہ المحافل جید اص میں مواب اللہ پر نر علمون اللہ پر نر علم اور جسے کے جار حقے ہو جار المحق کے جار حقے ہو جار المحق کے جار حقے کے جار حقے کے جار حقے کے جار حقے ہو جار المحق کے جار حقے کی کرا میں المحق کے جار حقے کی

ئش ہیں ہے ہے وہ بورز سنے تو کچے مزنقا، وہ بورنہ بول تو کچے نہ برد جان ہی دُوم ہاں کی ، جان نہیں تو جہے ان نہیں

ي وزرسالت وين ما أين ما ي ازراك درجان مكوي ما عديث شرلف من سع الدالله تعالى خلق قبل الافياع نستات حن أوري مؤكر من فالمراول مِن كُرْدِي كُلُي مِن الرِّين الورُّوكَ الله عن الدين الشريع يرسي مِنْ نورُج اصاً فَدُاللَّهُ كَاشْعَازْ مِا نَكْ خَلْقُ عِجِيْكَ مَرِانَ لَهُ شَاًّ مَّا لَهُ مُنَاسِيَةً مَا إِلَى الْحُفْرَةِ المَرُّ بُونِيُّةٍ عَلَىٰ تَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلَفَحْ بَنِيهِ مِن رُّوْحِهِ رَكِّ عَالَ وَمِنْ سُيَا بِنِيَكُ الْيُصِنُ فُرُ رِحْوَةَ اتَّكُ لَا بَعَنَىٰ الشَّهَا كَادَةُ خُلَقِ فُرَرٍ مِنْهَا مِلْ مُعُنىٰ تَعَنَّى الْإِرَادَةِ بِلا مَاسِطَةِ سَيَّ فِي رُجُودِهِ مَطْلُ الْ مُكْ مِنْ إِحْتِنَالِ أَنَّ الْمُرَادُمِنِ أُورِ مِحْلُونِ لَهُ تُعَالَىٰ قَبُلُ خَلْقِ لُورِالْمُسُكِفِي وُهُوجِلاً تُ المَنْفُوصِ وَالمُوادُمِنْ تَجُولِزا نَّهُ مُعَيُّ عُبِرَعِنْهُ بِالنَّوْمِ مُشَابِعَةُ أَىٰ خَلَقَ ثُورَا لَمُصْعَلَىٰ مِنْ صَعَىٰ يَتَٰبِكُ النَّوْرَمَوُ حُوْداً -ٱكُرُلُا مُؤْمِةُ وِالسِّفَاتِ العَكْمِيمَةُ الْقَالِمَةِ بِهِ تَعَالَى فَاللَّهُ لَا أَوَّلَ لِرُجُودِهَا لِمَا نِيُدِمِنُ إِنْهَاتِ مَاكَمُ يَرُدِالْفَلَاسَفَةُ بَا يُعَامِهِ لَّعَكَنْ وَالْقَدَمَاءِ ورزناني مرح مواسب لدريز حلوا صههم ورثن نُورِه مي اصاحت تشرلف ك اوران طرف اشاره سے کہ آب کے اور مقدی کی سرائش ایک عجیب اور نز اے طریقہ سے ہوئی ہے ادراسى شان بے بر كورت دورہ سے در اللہ مناسبت بے سطرح كران تعالى تے دے كو تَشْرَلفًا ابْدِي طرف مُسُوِّ فرما يا و نفعْ مِنْ يُوصِهِ إيه ٢٢ ع ١١) اورالمُثْرَمَا في في ايسي وص كو اس میں پیمونکا "اوروا منع ہو کر نور پہر اضافت بیا بزرہے لینی آپ کے فور کواس نورسے بیا كارجوالو تنافى كافئ والتها اوراس كايرمعن أبس بعدكم أيدف تورمقدى كم ميرا بوف كالع وه أور ذات مأ وه اوراصل مرة ميكرم عنى بيد كم الشرت على كالاوه ليفركسي واسطدا ورويعيك اس أورك متعلق بموار اورسراحتمال مقبول اورينديده بعداوراس كيمعلامه دواحتمال بيريوكمنا قابل تدل بي الك كوير بيد كرفوره سے وُه تورم ادبہو تو المحضرت صلى الله عليدو للم بحے تورم تفسس كى معالمت سے معطے بدا ہوا مو او بربات اس لیے علط ہے رقصوص کے خلات ہے اور دوسرا احتمال بسے کم

برنوره سعائك اليامعنى مرادليا حليح سكومتال كعطود يرفوركها حليت لعيى الخضرت متى الدملي والم كن نوريدوركايك اليي اصليت سع مدافر ما ياجس كوبارى تعالى ك ازى البرى صفات سے مناسبت ہو اُواس قول مے خلط ہونے کی دہرسے ۔ کر اس می تعدد قدمار کا وجود لازم اُنکے ہے کو عملاً ولفلًا محال سے اورفلاسفرنے می اوج مبھم ہوئے مرد بنیں لیا اورفرم کی مذکورہ بالارضاح ورَّتْ رَح كوعلام محدين عبدوالياتي زعاني ما مكي في تشرح مواسب مي حدواس ٢ ميرو ورفر مايلسيد. وفا کے سانتھارملاخطروں. -فهور فرا فرس بوا ماراج الميدا ملك سُلا على سيدا زي سازمان سدا كمان عالم بن احدام الواعالي مكان بيدا موتے ایس کے باعث سے ذمن واسمال بندا بُو لَى ظلمت بنال مكير فروع لؤر احمدسے موسے الحم المنال سائے ہوئے ر بناياع من خالى تدائين كے نورانوار سے کیا لول وسطمظاہر ہونے کرور المورنورا عمروب بواأدم نتفأ بزنقى خراقت يرمولاكي مزنفانام ونشال يبئيرا مز سيًّا مقى، رَكَّنه محتى رَثْيطان ثقا زرضوان ثقا مة فردوس برس سيرا مرتما ياغ وحنا ل يند ا رسول ماك كي عث منزلولاك كي باعث الوسے دونوں جہاں سراسیات وعاں سکدا رض سے تافر ش تھ سامیے نہوے گا۔ ن نورى تق وال بدار فاكى تق بال مُدا

کہاں شے عالم باتی کہاں تھا عالم فائی
طین سر در عالم ، موتے دونوں جہاں پرکدا
کہاں جنت کی چامیت تھی کہاں دوزٹ کی میت تھی
طلائک کی نہ خلفت تھی دنیاں انس وحال پکد ا
میت رکھ تو آل واصحاب محمد کی توقا ہر دم
ہوئے جن کی محبّت کو تلوی بروم

لعتت عامر

مشخ لَقى الدين سبكي نے اپنى كما ب مساة برالتعظم والمنت في كُتُومِنِيٌّ به ولسنور كه مِن وكركيا سي كرصفور على العيازة والسلام كي عظمت ومنزلت كي وسيس اس المت كي عجيب تنان سے کیونکراگر سے اشیاء علیالسّلام آپ کے زمان میں پیدا ہوئے تو وہ تمام بنی وسلم موان بس أي كامت موكرات كانباع كرت المناثاب بواكه ايك نتوت اور ارسالت عامر ب جني كرتمام نبي رسلام بوان ير) دران كي المتيس أتخفرت صلى الدّيدوسلم كى امت بين اور محصور عليه الصلاة والسلام كاارت ومبارك بُعثِثُ إلى النَّاس كأقدُ "مين تمام الوك كاطرت بعيما كيابون" أب كے زمان اور قيامت تك آنے والے لوكوںسے خاص نا تھا الله الناسية على تمام أب كي احد بين شامل بول كے اور حدیث مثر لون ميں سے كر" ميں الق بنى تما يحب كرصفرت أوم عليدالسلام اليي بدر ابنين بوك تفيدًا ورصي تنديد كماكه التدتعاني كے علم ميں مقررتفا كرا يہني ہوں كے اس نے اس ماس صورت كو بنيں تحجيها اس ليك كرائترفعالي كالم أتوجمع ماكان ومائكون كوازلا والرامحيط بعرت أيان مبرت ي كالمصوصيت بعالمذا أثابت بوكد أتخصرت صلى النرعليه وسلم كي توت اص وقت ثما سيت لحقى جب مرحصرت ومعليالسلام معى بدائس الدير تق مي وجب كالمفرت أدم علد السلام نع على محيد المحفرت فعلى الله عدروس کے امر گرای کو لکھا ہواد تھا۔ ادر اگراس سے محق علم اہنی اور تقدیر کی شری ہے مردلی جا

رالخصالص الكبرى للسيوطى جلد اصه) اورة خضرت على الترعليين على فترت عالم دواح مير همي عبلوه كريقي جب الم حديث شراعي بي سع ا-

ميں اس وقت بنی تھا جبر صفرت آ دم عليالسام كى دوج حبم بيں بنين آكى تھى - كُنْكُ بُنِيًّا وَالْهُ هُرَبُيِّ الْمُوْجِ وَالْجِسَانِ

الرحية تمام بميتون كى نبؤت علم المئى مي الأناب مقى . مگرانخفرت صتى الترعيدوا كه و لم كى نبؤت تمام المرحي و اورا البركت و المركت و

DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE



بے تک اللہ تعالیٰتے ایک لاکھ اُدم پیدامز مائے.

النَّاللَّهُ لَنَّ مِلَّ تَهُ العَثَ آكَدُم اللَّ

ادر عالم اشال کے لعبن مشاہ ارت سے ایک حکامیت لائے کہ ایک وقت کھیہ ٹٹرلف کا طواف کرتے تھے۔ مجھے کول معلوم مہوا کہ میرے ممراہ ایک عمامات طواف کر میں ہے ادر میں ان کو نہیں بیجا نیڈا ور طواف کے دوران میر کوگ عربی کے دوریت بیڑھتے تھے ، جن میں سے ایک میت ہم میں سے ایک میت ہم ہے سے

لَقُلُ مُلْفُنَاكَمَا طُفَتُمْ بِنِينَا مِفْنَا الْبَيْتِ طُنَّا ٱلْجُعَلِيْنَا

جدیں نے پریت کنا تو میرے ول میں ٹیالگوراکریہ عالم امثال کے امدال ہیں توفوراان میں سے ایک نے میری طرف نگاہ کی ۔ اور فرما یا کرمی تمہائے بزرگوں میں سے بھول . میں تے پوچھا۔ آپ کو فوت ہوئے کتناع صر گرزا ہے۔ ؟ تو اہزں نے فرما یا کہ مجھے فوت ہوئے چالسیں ہزار سے نواز کھاع صر گرز در کے کا ہے۔ یں نے تھج ہے کہ تے ہوئے کہ اسجی تک صوبت آدم علیہ السلام کونات ہزار

É SEBERERERERERERERERERERER

سال می در بنین بولے سے . توانوں نے فر مایا . توکس ادم کی بات کرتا ہے . بال ہی وہ اُدم ہے - ہو اس مات بزار مال کے دور کے آغازمی بدا ہوئے ، مصرت شیخ اگر قدی سرہ فے فرما ما اس وقت ده مدیث شرای نرکورمیرے دل می گزری کرای بات کی تائید کرتی ہے۔ وكمتوات مراف وفر ووم حقيد عمر سائم ١٥٥ صد ٢٧) المداوراك معتركما بنظرسه كزواكه ابك شخص فيحضرت على مرتفني رصى الشرعذ سياوها يا اسرالموسين ! أوم عليدانسلام سع ين مزار ورس يبليكون شا-؟ أي في فرما ماكر آدم شا . مب ين مرتبهي بات بوئي وراكن تي ك سائن سرهكا ليا اورخا موس بوكيا. تباحيا. ولايت بناه رصى الترعند في وليا واكر تيس مزار باريوج ما رساكد آدم مسيسيكون محقاقوي كتارستاكر آدم عقاء وماريخ فرستة عليدا صد ١) مع ، رصاحب تابيع فواحلى نے مکھا ہے کہ ايک شخص نے امام بريق محبور مادق عليد السام سے أوم على السام كى مداكش كع حالات إو يحية تورانل كرابواب من حضرت امام حعفر صادق وفي الله عدنيفرايا - كس آدم كعالات يو تعية بو -؟ اس آدم كي مالعداعديد ياكى اوركيد؟ توسائل فيريزان بوكرع من كياكر الدامام عالى مقام إكياً وم صفى الشيع علاوه! ورهي أدم بل أتخناب في فر ما ياكم أوم صفى النداك سوني الك وال أدم بي - ا دران سے بيلے ايك سوا وم كريسين الواور فواور على اصده ١٥٥) م: ساريخ طبري يب مراك والصرف وسي عليالسام في النُّلْقالي كادر كاه من زمن أما كى مترت بىيائىش كے متعلق سوال كيا تو آپ كوهم ہوا كەفلال تنبكل ميں ايك كنو متى برھ باكرا كى تكرى اس میں والور توسیقت حال آپ روامنع بوجائے کی مینا پر صفرت موسی علیدالسام وہال گئے ا در كنكرى قالى أواس كنوسي سع أوازاً فى كركتوسي بركون ماحب من الميد فرمايامي وسى با عران بن لعير .... تا كاينا سلانسي حضرت أوم صفى النديك كنا ميم دو باره أنى كم برزمازس اسي نام ونسب كالشخص اس كنويتي برأيا- اورايك كنكرى دالى جتى كمكوال أدها ور الادر فادر فادر عدا م ١٥٥٠)

ف: - امام محرن ترر طبری صاحب تفسیر سیری صدی کے محدد ہیں . وفادی میدم صدی مدادی

حب الترتعالى في زمن واسمان كوبداكيا وربها لرول كو كالرا - اور كواكوچلا با اور ور شرسے اور بر شد سے بيا قر مائے تو درخوں كے موسے كرتے اور زمين رفتك

قديم تراقوام

ديراتح الذيور في وقائع الدبورا زمح بن إياس شقى ص- ١٨١

وتات كاوكر ١٠ الله تعالى خرايا ١٠.

ط کر ہے نشان پوکے۔

اور حبوں کو میم نے اس سے بہتے محرکتی مولی آگ سے بیٹ داکھا " وَلَكِمَانُ خَلَقَتَ الْمُحْمِثِ قَبُلُ

محة من رينات كيدائش اي وسي اكسيروكي - اورالجعيلي العفهاني سے روايت سيكوب طاره نوس ادراس كي اولا د توالداور تناس سي ببت بوكمي توالناتعالي فيان كوشراديث كالمكلَّف بنارعبادت كاحكم فرمايا توطاره نوس اوراس كى اولا وندا حكام منزلعيت كوتبول كرايا اوربست أرام سے زنرگی گذاری معبد ۳۹ مزارسال گزیے تواہوں نے گناہ اور سرکشی شروع کی آوجی تعالیٰ نے الزام جيس كرفع عذالول سے ال كوملاك كيا اور تو تشرك كے يا نير تق. باقى رمكتے - اور عليانيس ان كاوالى بنا حب بس بزار سال كا دور كزرا تو يونكر ان كى مرشت ؟ كى سے متى. المذا انہوں نے نافرمائی اختیار کی اور التُرتعالیٰ نے ان کوفناہ کردیا۔ اور بھایا نیکو کا روں کا بلیقا حاکم ہو ي بب تيراد وُرگُز دا گوانبول نے شراحیت سے کنا دہ کیا - توحذاب خدا وندی میں مبتلا ہو گئے ادر مندہ باتی ماندہ کے ماموس بیشوا ہوئے۔ سب محرکتا و ورختم مہواتو اس وقت محرکتات تے نعمت كاكفران كيا- اور وعفطون فيحت كي مطلقاً يرواه مزى . وللم سمان سعة فرنشق اتر ب ا دران کو قتل کیا ،ا درلقول شیخ فر مگرالدی عظار کے صرف سہ وطلیث بن بنلیث کو عبس کا لقب برسب عبادت عزاد يل تقاء فرضة أسمان يرك كيف كيونكراس في مثر يرون اجتناب كيااوراتنى وباوت ككرزين يرامك بالشف حكرمذ ربى بحب مياس في سيره ركي القف فرستول من رسن سمين لكا اندا تني ترق كرفر شنول كامعلم بوكيا . سخ اكراك دن ملاكم في ايك جماعت في لوح محفوظ مراكب معنمون وكلها كدالله للي وركاه كا ايم مقرب إيدى لعنت مِن كُرِفْنَارِ بِهِ كَا. تُوسب الأمكرية معْمِع بهوكر غرار يل سے در نواست كى كر دُعاكيجة فداتعالی ہم کواس مصیب میں گرفتا رے کرہے ۔ عزاز بل نے کہا۔ اطبینان کرو ۔ کُرہ طعول ہم میں نہیں اور میں کئی مساول سے اس معنمون برمطلع بھوا رگڑ کئی سے ظاہرنہ کیا ، حبب ملاً نگرنے دُعاکی ہے۔ اصاركية توغرازيل نے ملا كركے تق من معاشر فيل دى در استاب كو دعات مفرس مكر مزار ال الك كوار الدك له عندايا! البيس رلعت كرا دراس حيال سيكم المبيس الالرفيي مح تكد وس نيرم كرشيطان روزنخست

المكت سن عائداتمن عظر كردور لوح ودير ازقص درافترزاوج سمأتاسك كىك بركزىرە زۇج مك دفع ما مك يرونش كت بریک فرمان اور از بولش کند درافتا وزلبيارى دنگ ديلو وصير مل تا بإ كاه و مله! منظمان ولعنت زمانش كفاد يورمرفيب اطلاعش فت د مين ويره ام كال سير دوزكار بخود كردلعنت ليللي برار المونى ولا كن تفري موسى كوا مرسمند ازرعقا وموسى مرا تكس كرنفري بدس كت یقیں داں کہ نفر یک ٹودھے کن

خدائی فررت کا قدر سے ہے کہ ابلیس علیے طعون کی نس سے خداکا ایک برگزیرہ شخص پیدا ہو تا ہے حیں کا پشنج کمال الدین ومیری نے ڈکر کیا ہے کہ حفرت

الم جن كاابلام

بام ندعوض كى . يا دسول النَّد المحيه مامت سعمعات فرطيق -كير مصرت أوعدالسلام یرایان لایا . اور صفرت ایرانهیم علیه السلام سے ملا- اور ان برائمیان لایا اور حب وُه آگ میں وله العرائي مرمت مي موكود مقا اوري حضرت لوسف مليدا لسام كونت من ولي كت - أوس ان كاخدمت يس بينيا - اور وخرت شعيب على السلام اور معرف موسى على السلام معين ملاقات كى - اور مصرت عميلى عليه السلام سع ملا تواننون في كم الر حرصى النرعدي كالمصطف كالنفاق بوتومير عسلام كمناكري آب براميان لابارعث معنور عليه الصَّلَّوة والسلام نے فرمایا کہ عینی اور شرے برسلام ہو۔ بتلاد کے مام! مّری كالعاجة سي عرف كالموسى على السلام تے محية ورات كي تعليم وي اورعدلي علاسا المحالي لي تعدوي أب محفة قرآن كي تعلي وسحة - تونون على العدوة والسلام ف قرآن شرفيك وس سورتين يام كوسكه لايس - رحيوة الحيوان صدا مد ايس حيب التُّنْ تَعَالَىٰ في إِي قدرت كامل سے محضرت اوم عليه السلام كا قالب بنايا اور حضرت جرال عيدالسلام كحكم دياكرا يحرانبل اس قندل كوكه خاك باك عرفد مطر مظر كائنات سة ترتب وي رطاق عرس جيرمي كوايا مقا اوراس اوركواس ميس تكال آدم عليها سلام كے دونوں بعوقل کے درمیان محد دیا جرائبل کلیالسلام حسب ارشاداس کوسر آبدارکو مانندا قاب محصورت ادم عليد السلام كي نوراني بيشان من جيكايا- اورليدورست كرست الب ادم عليد لسلام كالحبيم كم أموارادر ما دى قالب مي لواسطى نفع وسى بهنيادى كمي - توفر شول قدوميول آ در عام ساکنان ملار اعلی مناب آنجناب کے سامنے کے سامنے مرحکا فیٹے کا حکم ہوا سب فرشتے بحرے می گرواے مگراللیس نے حکم کی تعمیل ذکی و الملئوكية المرقة بالسخوب لادُمرُك الملغ كمَّ أفرشن كومَ وياكما كر وصفرت الرم عليه السام كو سيردري ووسيره درام مصور مديالملوة والسلام الموال السيخ وكاحل نورمحني صحالاله عليه وسلم كانود فلاس كو تفاج و هزيد أو مداسام

ÄSEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEĞ

للم عن و المنافقة و يا عمم

ان تمام ير سيريونتي دليل يرمي.

" میں نے اس میں کسی قیاحت کا اقتلاب منیں کیا. بکرمی نے تو فلا تعالیٰ سے کہا کوئری دات کے سوامیں نے کسی کوسی کیا!" لَهُ اَهُ مَكِثِ بَنِيكُ اللَّهُ الْأَكْ لَدُ اَسِجُ لُلُ اللَّهُ لَكَ

اوراس بات می فرق معتز لدی دلیل بے بورک توجید می صدیے بچاورکرتے ہیں ، رکاب الملل والنجل صد ۲۰۱

حضرت أدم عديد سلام قدسى عالم تكوين مي رفيهاني كمالات أراستداد وعلومات كماموكي علوم سے براستر ہو عکے تواہنی سدانیار حنت میں سنے کی اجازت عطا ہوئی بہاں آگر معنزت ادم عليه السلام مي حسب نقامنات فطرت انسانياين م عنس مولس كي نوامش بوتي اور ان فكريس سوكية تواسى بين ركى حالت بس مصرت وم عليد انسلام في امين بسلى سي صفرت واكو بداكياً كيا ليُلكَ الظورص ٢٨) اورلعفول نے كماسى كم عالم و حانى كى كون على واباب يموقوت بنبي بونى مكاس كاصدور ملاانظار فورا أنى إور مالكل مرطرح محل بوتله يحضرت أدم عليه السلام في اس فيال ك بعد تونني البي طرف ديها أولية بملوم وصرت واكومليس ما اب دوروحاني فجيمة في بوي الوقعة الاسلاميه مسما اورابي البوزي في ملوة الاخران في ولكيب كرم وشاهم علي السلام في عمون كى خداوند إ ميرامل الى كالمرف ميلان كرتا سي توسى تعالى نے حک دراک صفرت ا دم عليه السام کو تو امرات کی کرسی پرسطا و اورسي فرسنت ها ضريون ب محلب الماح منعقد بوئي لتى شجاز أن أوم على السلام اور صفرت مؤا كے لكاح كوا بني حمد فأنا مصعم يكي إدراس نكاح كم صفون برمقر وب وشول كوكواه كبا ورصفرت مو الوصفرت او عليدانسام كي ميروفرايا. (معارن النبوية عليدا مد ٧٥) مفرت أدم علي السام سي كما كيا المعضرة والوطانة لكاني يسلماك كالتي براداكروسكيان ضاويذا إاس كولياتي مردد

> نشیطان کی وسونر اندازی نے ان در نوں مے تسرم ڈگھاتے

فَأَنَّ الصَّمَا التَّيْطِيُّ عَنْهُمَا فَأَحْرُجُهُ مُ عَاكَانَا فَاحْرُجُهُ مُ عَاكَانَا فَرِيْدِهِ (بِ اعْمِ

مل اس كي توسل سے سوال كياہے . قديمن تے تحق ديا جد اور اگر محد رصى الدُعليه أكوستم من روت و تحصے بیدا ہی ذکرتا · اور بیر حدیث میچے الامنا و ہے دمشردکے جا کم علیر ۲ صد ۱۱۵) المعجم الفیخر السلمان بن احدين الوبطيراني صر ١٠٠٠) مقصور جروميوري كمتي بل م يونت معزت أدم ب وه سيكو د ما الرقع بن الم مومك المروركو أممون سفاكا ياكرت اس فرمان خدا فرمان بني وزمان قرأى يركر عمل إ براه براه کے درود می اورسلام عقبلی و بنایا کرتے ہی ادراس صريف سے النزنوالي كى سيناب ميں أكفترت متى النوعيدوسم كى فات سے وسر كا جواز عايت اوراس الموانياما وراوليام اوراوليام اور المنت صالحين كي سيرت ب اوروس اورسا اور كشفع اورتفرع أنخرت صلى السُّرطيرو طهيع بو - يرسيح أوبي -وشرح بهجته المحافل حلدامسا) حضرت ابن عار رفن الدعنمات كما ومواسب لدين علد ٢ مد ١٣٩٧) س إنجاب الله آدم ران ادعت صب ادم عيم المع من معالى والترتعالى فولى و ادر نوج عليه السلام في كشتري كيات مايل -وتخافي كلوث السفينية في وَمَامِنَاتُ النَّامُ الْحِيْلِ لِنُوسِ كَ أي كالورك سب سي منوت الراسم علوالسلام كواكث في نول ما الداري كل وكت مع عفرت المماني كو ومن اجلهال العنك اعرض م مضرت ابن عياس صى السرعة كا تعيده سنيت ومواسب لدين طاه ها) كومن ثبليها طبث فى الظلال وفي مستوى عصيت تجسف الوراق " امى سے بعد أب مال مقصب الم أدم علمالسلام ورفتول كي سايدس -ادرامان كاه يل سق

ثُمُّ مُنطُتُ الْيَلَادُوَ لَالِسُن أنتَ وُلا مُفْغَلَةٌ وَ لا عَلَنَ راب شرو نون أف اوراب بشرد سے . اور زاب وُتُ مع اور نراك بون المعتقالا كُلُ نُطْفَهُ تُرْكُبُ السَّفَانِ وَقَلَا ألجم نَسُراً وَأَهِلُهُ الْعَرُقَ " علیہ آپ بشری او ماف میں منیں آئے تھے جا کمشی میں موار مونے اور نسرنای بٹ کونگام دی گئی اوراس کے بچاری عُرِق ہو گئے ؟ مُنْتُقِلُ مِنْ صَالِبِ إِلَىٰ رُحِم ادرآب ليغت مدرس تنكم ما درمي تشريف لاف تق رجك المك زمان كرزنا فودوسرا دور شروع مونا" دُانْتُ كُتُا دُكُنْتُ آخُرُتُنَ ٱلْدُرُفِينُ وَصَاءَتْ بِنُورِكَ الْأَفْنُ " اورس آب بدا بوك فرزين روس و في الدا ياك ورکی منیاسے پرجہان مکھایا !" حَتَّى إِحْتُرِيٰ بَيتُكَ الْهَاكُنُ مِنْ خَنْلُ فِ عَلْمًا مُ تَخْتَهَا النَّطُنُ " حنى كه أب كي خانداني ښافت سپ كوحاوي موگئي. عُدُ ه تسب خدف اورا دنی نب نطق کوا ب سے شرف الا

نَنَحُنُ فَي وَ الكُ العِنْيا عِرَفِي النَّوْدِ وَسَهِ بِلِي السَّهِ الْسَفَ الْحَرَاثِ الْمَالِيَّ الْمَدِيلِ السَّهِ الْمَالِينِ السَّهِ الْمَالِينِ كَ " بَيْرِ مِم اللَّ رِوُنَى مِن مِن اور فُورُ مِن بِن والدم الإي والمَّذِيم بِجلى كَي طرح ترقى كردم مِن إلا وُرَدُ حَتَى قَالَدا لَحُلَيْلِ مُلَاثِم عَلَيْ اللَّهِ المَّلِيمِ فَيْ صَلَيْهِ مَا مَنْ كَيْفِ مَكِيمِ اللَّهِ المَّلِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ آبِ كو " أَبِ آكُ مِن المَنْ وار فِق - توقه كيونكر عِل مِن المَالِم آبِ كو النِيْ مِن المَانْ وار فِق - توقه كيونكر عِل مِن المَانِ المَنْ عَلَيْهِ السَّلَامِ آبِ كو النِيْ مِن المَانْ وار فِق - توقه كيونكر عِل مِنْ المَنْ المَنْ وار فِق - توقه كيونكر عِل مِنْ المَنْ عَلَيْهِ السَّامِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيةِ عَلَيْهِ السَّامِ الْمِنْ وَلَوْلُولِ مِنْ الْمَانِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَالِيةِ الْمِنْ الْمَانِ الْمَانِينِ الْمِنْ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمِينِينِ الْمَانِينِ الْمِينِ الْمَانِ الْمِينِ الْمَانِينِ الْمِينِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمُنْ الْمَانِينِ الْمِينِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمِينِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمِينِينِ الْمَانِينِ الْمِينِينِ الْمَانِينِ الْمِينِينِ الْمَانِينِ الْمِينِينِ الْمَانِينِينِ الْمَانِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينَ الْمِينِينِ الْمَانِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمَانِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِينِينِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِينِ

## مخزت شيث عليالت ام

معرت ادم میران ما در وحفرت موای با می صحبت و عبالت ادم ال کرمینی رفیبت کے میڈیا سے فہور بذیر ہوئے ۔ اور فور محری معنی الدملیہ وسلم صفرت موالی میں تعلق میں است فہور بذیر ہوئے ۔ اور فور محری کی طرف جیلی تھی ۔ صب صفرت شیست میں اسلام جید السلام جیدا ہوئے تو فور محدی ان کی جیسی جین برد و مشن ہوا اور تمام اولادا تام میں میں میں برد و مشن ہوا اور تمام اولادا تام میں میں میں میں تاری ہوگئے ۔ حب صفرت شیست میں میں ان کی جیسی ممتاز ہوگئے ۔ حب صفرت شیست میں میں ان کی برد کا والی سے ارشا د ہوا کہ صفرت آورم ما عیدانسلام بالنی ہوئے توصفرت اور حالا بالی سے ارشا د ہوا کہ صفرت آورم ما میں ان میں اور میں اور رسالت اور نبوت اور نبوت اور کو باک میابی میں محفوظ رکھے۔ ایس وہ مہد نام مصب کو ایک میں میں محفوظ رکھے۔ ایس وہ مہد نام مصب کو ایک فرائش پر دور د کا رصفرت شیست میں اندو ہو تا کہ دسلام سے کو ایک فرائش پر دور د کا رصفرت شیست میں اندو ہو د الدوس کو تا ہو د دسے کر ایک اور آئے فرت میں اندو ہو ہو الدوس کی میں موالی ان موسورت آورم علی السلام سے کو ایک میں میں کرنے میں میں کرنے درائی اور آئے فرت میں اندو ہو ہو دائر وسل کے تمام دانے پر دائے درائی درائی میں میں میں میں میں موسورت الدوس کر ایک ام برائی میں میں میں میں میں میں میں میں موالی اور میں موالی درائی درائی درائی میں میں اندو ہو ہو درائی درائی دوسے میں اندولی و الدوس میں کرنے درائی درا

ان ركها--- وعدلقت الاسروها) حفرت أدم عليدالسلام كى عرايك بزار براس متى منجدا في سعامنون تي حاليس سأل صفرت وارُ عليالسلام كوف ويت . مُرامخري يعطيرواليس نه بياتها . اوربزارسال مرايرزنره سے اکیس روز بھار سے . مضرب شید علیا اسلام تمام فرز نوان اُدم میں سم اور فاصل محق حب برایت حفرت جرای علیالسلام کے انہول نے صرت ادم علیہ السلام کوعشل دیا اور كفن ديااورونن كيا-اورمصزت مي اعليهاالسّلام ايكسال لعدادم عليالسلام كوفت بوي تقت عليرالسلام فان كوي الى على وني الرسي نامرمسم حصرت منتية عليداله م كا شراعية معرت أوم عليد السلام كى شراعيت كم مطابق محيّ اور أيربيعا مسيف نازل بوف اكراد قات البول في نام كارين يرسركية -. امعارج النيوت ملد اصمم) كئ ايك قرس سابوى جن س اكر تابل كالريدي نتريد كايروى كن في قوصرت تنت عليه السلام تے واقط ولصح ت سے الوارا وروّت ما دوسے خطرع ب كوالم رتم عى رسوما سے پاک کا ور شراعیت قائم کی اور توسویارہ مرس کر ارکر قوسے بھرتے والوقعة الاس مرس محاب الوش ماحب وكورد الشرابيان يرب كرحفزت بثيث عليالسّام كمه ليه النّرتعاني في محوكم المي توركوريد فرماية ماكداكس كى بوى بورا ورحضرت تبيت عليه السلام لوح تعظم فخدى صلى الترعيدوك أثنها متولد بوئے محف ا ورع انسی یدروایت ایل بدی کرام رمنوان انٹرید برماعیس سے تقول ہے یعید مخوا مرفور مارک سے یا را ورسوش مرطوت سے میارک یا دی کی اوار سن می . حتى كم انوش بيراموت - اورسب ساق ل كعور كا درفت ابنون في يابع بالغ بموئے بصرت تدیت طیرال مام فان کو باوایا- اور کما اے فرز ند ا میرے والد ماحد لے اس قرمبارک کی مفاظت کا تھے سے مہد لیا تھا، کہ نامائز مگریراس کی ہے ادی درکنا اوراب من مي أب سے عبداليا اول و الحيداؤسف فيول كرايا انوس كم معنى عراقا

GERBREREDIEDIEDIEDIEDIEDIED

حد الوى و عال كي وقي الى عديال سا اوت الداس كامعنى فالدي الداس كيدي ہوت اور لوسو یا کے برس کا عرف فوث ہموسے ، (معارج عبداصر ۸۸) مناب قینان میں میس کی اے ہوئے تواس سے موسل بداہوئے.اس کامعی حیت و عالاكرم يحب ايكسونيتاليس رس كح موس و وحفرت أدم عليدال یا ناان کے زمانہ میں دیگ کمٹرے ہو گئے سے کہ جہان کے اطراف میں متفرق موکر کھیل گئے۔ اور مہلائل نے تھی ہجرے کی اور میٹر موس نیا یا تھا ور نہ اس سے قبل وگ غاروں میں زند کی مسر کرتے معداي نه أصري اليس سال كاعمر من دفات يا يك. مے مسائل منظری کے ہوئے تو بارد سد ابوے الله المعقاع في ما الله عبدان في عمر الميسوا مظايرس بوئ. توروده ماى مورت كه بطن المرس محفرت الفنوع المع وت حفرت ادرس ميدالدم مدايون -ادر اور ووسواسط سال كالخرش وقاسنان - يوكماس وقت وتت بت يرسى كافي بوكى مى البد احجرت ادري عيدالسلام خرادت برت معمرواز بوت بروره بالاسمعمول ازمعار عملد اصممت سي ان كى اولا دم عرى ايك ليتى يزه من بوى يونك مر لعت كادرس يق مق المذاان كالقب ادر كسي عليه السلام بهو ارع مبارك أسماتي محيفول كي درس تقريس انشاحت الحكام تسعيرادر وی مقابوں میں صرف موئی رسمی بلیغ کا پراٹر مقاکہ نیکے گی زمان برصحانت کی را تعماری تغيى بين مونيسيط سال كاعرب أسمان برامطل كئة يحضرت أوح على السلام كحطوفان فی پیشن کون کرے والے اور فکم طب اور فن کمیساکٹری کے موحد سے۔ادرحام حمید وفر کے قربیب معیدا درسیں کے نام سے مکان باہواہے والوقعة الاسلامیوسا)

محفرت ادرلس عيرالسلام يرغين المحيق فازل بوسك، اور چنے اور چنے برس کی عربی دو قام نامی عودت سے فادی فرائی۔ جی سے متوشع بدا ہوئے عربی س اس کے معنی منشر عاسے . اور حفور عبدالصلوة والسّل م كا نور ماك ان كي بيشائي من حكم كا تاشا. اور نوسوانهر سال كي عمريس وفات یایی - ومعارج حب متو تلخ سترسال كالحرين يمني تزعر إ ناي درن مناب لامات ماحب كين عدلك بدايون -ادراس كاستنولا ہے - بی بہنی عقے ۔ لیک عبادت اور زہد کی دھ سے مرجع آنام سے و دوحانی طاقت ال ا كان صراقت سے تمام قوموں اور على رؤما يرلورا لؤرا فيف ركھتے جيب ايك موسامي مال کی عرص بہنمے و تنبوش بن رکا تیل کے بطن اقدی سے مفرت فی علید السلام بدا محرے الد لالک کی عمر سات موسر برس کی ہوئ۔ ولسب المرصه والوقعة الاسلمير صه صوال حفرت وت على السلام كادفت دين وكوفى الك مضحق مي النّدواحد كأنام ليوايز نقا والنّد تعالى ك ينى فى تقريبًا أي سوسال وعظ ولفيت سے محمل يا۔ اور الند ثقالي كى نافر مانى كے مذاب ولايا- اورده كايا- مركه الثرنهوا كن موسال كى الكامّا ركونشش سے صرف اُن فوسما ياب بوك - انبي مين أي كي يسط عام عام ا درياف كي بين يوكا بيال كنعان شركا ا وركفارى مركزه كا و تونوع عليدالسلام مايوس بوئ - ا دراينس بوكياك اس قوم كانساني فنطرتی استدادی منالغ ہوگئ ہیں مادی صلاحیت سوخت ہو سے کا ہے۔ مدد عالی اور و منظم بوئ - بزرليدالهام منتى نبائ كا حكم بوا-ق تبار بونى - قدى عاعدت الى بي سواد بولى -اليى زين كال نتك بين - ياني كانام وننان مك منقا . كفارتسخ كرت اورمني الاات- اح عذاب تازل ہوارزین سے مانی کے فوارے معوث برطے ۔ آمان سے موسلاد هارمنیہ رسنا مثروع موكياتها . أنًا فانًا تمام صحرا ، بحرموّاج بن كيا مُعلون اور بها رُو**ن** يرضيحا إلى

يان مين في الله المرك أمن كاميك فرب حالين ول مك نكا الله في يوف ماكي . يا يخ ماه ليدر كمنا ومرك مور چے ماہ لید کشتی ارمن موسل میں مجودی بہا اور اعظری کفتی میں سے نکل کرجہاں یہ قدی جاعت إرام الروي - وه مقام ال مك صوق تما ين (اي ١ دمون كي في كاه) كنام عشهوس مج مدت معدایک اور و ما میسی جس می صفرت أول علیرالسلام ، حام ، سام ، اور ما ونت كے علاقه ارى قوم فناه يوكى - دنيات عرب وعراق كامويد ده آبادى منين شن صفرات كى يا دكارس -معصرت في على السلام الوفال كه يعدلَة يُما أنه مال دنده روكو لوسو كاس يرس كاعمر مي رطت فر ماتے فردوس ہو۔ (معارج النبوس حدرا مرسا١) حفرت مولاناعيدالركون حاى رحمة النرطير نے كاب م محدا عرومجودكا عافالقش لستود ازدات مو دبه حوج دازدات ديدة سنا الرنام محردانيا ورو ي تشقي أوم مناوم ما فق أويره مزاوح ازعرق لجينا معزت في عليالسلام ماغ سودوم كم محمد كى في منات سا ماحب عوره بت برائل عرب ايكام الزافرند حياب سام بدا موار معين لوك مور غ سام كى بنوست كي قائل بي . مكن معيركما يون سال الكوفي ابنوت بنين. الية حفرت أوع عليدالسلام كى متر لعيث كي بخت ما بنداوراس كى ات عت كي مال داده

عاستى سخے ، شاہى خطاب سے نفرت مى . يكن عام تۇى سرداروں ادر داى اميروں كانقرادر ان کی معزولی آب ہی کی مشورت سے عمل میں آئی بھی۔اور ام نے پانعدسال کی عمر ين رحلت فرماني . رمعارج جلد اص ۱۲۲

مام خدادما میں دمیاری کو فرت کے مطابی کی حفاظت کی حفاظت کی حفاظت کی دار فرخشر کی کہ اور ارفخشر کی جداری کی معنی ہے ۔ اولوالعزم اور معنی بروریم فیر کا لی معنی مصیاح معنی ہے ۔ اولوالعزم اور معنی بروریم فیر کا اور میں ہوئے۔

ان کے دمان یک کوئی شخفی مشراعیت کے داست سے مشخوف مز ہور کی مقا اور میٹ کے مرح میں اور معنور ظیرالعم کا ورمعنور ظیرالعم کا ورمعنور ظیرالعم کا ورمعنور ظیرالعم کا ورمعنور ظیرالعم کی داور معنور ظیرالعم کا ورمعنور طیرالعم کا ورمعنور طیرالعم کا ورمعنور طیرالعم کا ورمعنور طیرالعم کا میں اور معنور طیرالعم کا ورمعنور طیرالعم کا میں اور معنور طیرالعم کا ورمعنور طیرالعم کا ورمعنور طیرالعم کا ورمعنور طیرالعم کا ورمعنور علیرالعم کا میں کا درمی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا کی کا میں کی کا میں کا کی کا میں کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا

جبه محترت بمورعلي السلم التراييد وسلم الترايي السلم الموري الترايي السلم الترايي السلم الترايي السلم الترايي الترايي الترايي الترايي الترايي الترايي الترايي الترايي والترايي والترايي

القفة حفرت بمود على السلام كوالترتعالى في قدم عادى طرف مبعوث قرايا بياسه الم مواعظ كية . گرانه و سنة بخيال كى دركيا و رسترليت كا طاعت دكى ر گرفيد لوگ اور ديهي كفار كي وقد ذا ليكا دول خيراب كي دات كوترا كروا مي كفار يا ايمان محتى ركيا ايمان محتى ركيا اور الي في دفر ذا ليكا دول خيراب كي دات كوترا كروا چيا به مگرايما نداده ن سنة موري و باني مرقم كي ختك بوت و بانيات بهي ختك بهو كئے جي المرقعالی است مال معامل معامل ميں كروا سے وار ني اور ني او

فراكة الدرمفروت كياك الك فارس إلى المرادمارك ب-دمعارى النيوت مرساسا) معزت بودمليالسام فيميناها فالكافدية حنات شامخ ماحب فرى عين عناع بدابوا عروي اس کامعن وکیل سے - اور اور محتری صلی الدُعلیہ وستم اس کی بیشانی میں جیکتا تھا -بخاب فانغ صاحب تُنالِحُ فِي وه بنت اصفوان سے ثنادی کی آؤ فالغ يدابوے حين كامني قائم سے كتے بي كرا ابوں نے اپنے تھا يكوں ميں ومن وتقيم كيا تا. (معارج مس ١١٧) أب سلطان السلاطين كى كيراد لادين سے سے وی در اوں کو بست پسند کرتے تھے اعلیٰ نس کے گھوڑوں کی تفاطت اس مبدسے شروع ہوں وأع كما وبين صوصيت ركتيب - (الوقعة الاسلاميدم م) اورهواى كائن سو انتسورس بوئ ب يوزكم حضرت خصر طيد السلام كالفت قاسم ب اوراس سخفى كالقي عي قائم ے اس لیے باعث کم انہ کے ان کو ی مفرث کے فام سے مندور کیا جا گئے۔ (تب نامبرم-۲۵) جناب التروع صاحب فالغ نع وه ين كول سے شادى كى تواس كى بطن مطرسے الله وع بيدا ہوئے۔ اورلعنى دوايات ين أي كانام مارع كا زياس - مطالقت يرے كر آ يكا وراق ين الزفع اورعري سارع نام بوا- اور مارع ال يد كمشت كم تيكيون س مرعت ا وز

علدى اورمرات كى تعتيم ين سيقت فراياكر ترسيق اوران كا وقات محية طاعت من معوف دہنے تھے اوران کے ارادہ کی باگ دور عیارت کی طرف ماکل رہی۔ ومعارح النيوت مـ ١٢١)

الثرف كالعد فور مقدس اس ك فرز مزار الميد أرفو م جا المؤماح مقل بدا كي بن دا مامني عام ب (معارع صر ١١٨) أب بني يارسول بنس تنفي دلين كهانت طلسات، عملیات اور سخرمیات کے انتقال میں بہت دلیے رکھے ستے ۔ بیشن گوئوں میں صروق سے ملقیب متے۔ شا ہی فوجوں کوشکست دیناا ور معنوظ فلعوں کوفتح کرایناان کے لیے معولی بات بھی جناے کی املاسے دور در از مکوں کی ساحت می کر لیت سے باوتوداس کے ملی حکومرے کے حیداں طامع اور حرایص مذمحے - البتہ کسی منطان کی توڈمخداری کوسی حیا مز منى ركه كية عقد رتم ول السخى اورفيا من سقد والوقعة الاكسلاميه صلما) ارعونے تمل منت مراحیل سے نشادی کی جناب نامورهاحت العربيدابوع اورسین روایا ے یں تا تور می آیا ہے جس کا معنیٰ دن ہے در معارع صام ١١ ادرارعو لعير كاسواناليس رس وامل محق بيست ونسي المم ص ١٣١) اور نامورصنعت دوست ، ولداده ، إلى كمال ، اعنى صناع ، برعم وفن كاسأنده ، ساح، کابن ارس کرنے والا ، ہروفت وربار میں جمع نے ستے مئے مرب برست تنہں تھا بیکن مولمبورت معتوعات سے اس کادلوان خاتہ عام تماصر میشفاند نیا ہواتھا۔ ملی معاملاً سے بالکن ا بدا درمدانی ارا ایول سے بہت اوا اسفار قوس یاغی ادر تو دخماری گین ۔ قر اقرل نے اپنی اپنی ریاستیں قائم کرلیں . ماہمی کشت و تون کے راصتے ہو سے سلاب اور عام بداستی کی صواحتی آگ سے خالف ہو کر فخر توانان مک نے تورسے مادرشاہ کی جگر اس کے بعظے کو تخت النین کار ہو کہ بڑا ہما در الوال مرد سند وزاج اور ماکر و خمال مدّب تفا الطريوط كرات قدم توج الي راور مل كوسى وشمنون سعمان كرار دين الك منط مجي جين سے مبيعنا نفيب مز ہوار اخر كميں عدم ية مالاكي (الوقعة الاكسلامية)

تا ورف ملى سنت للى الى توليا سے جناب تالخصاصب

تارج بيدا بوت اورصنورعلى المسلوة

والتدام كافرياك تارع من متقل موا- ومعارج صهم اورتائ عابره زابرانك فال بسنوں بہاڈوں پر تنہا مہت سے والدادوں کو کھاٹا کھلاتے سے متا بع نام، آفڈرلقے تھا معرت الراسيم عليه السلام كه والديمي إلى المخياب كى بدواكش سيميع وزت بو كركت مع عابيخ كاميان أذرب تراح معنوت الإبهم على السلام كاحجها اورمري تها . كيؤكد آب المعيى لطن مادر ين سقد داواكي نظران مي آسے ميم جي اُور آيت توافق کي نظران مين اُست . آپ کي زندگي مو برصفور على العلوة والسلام كى طفولست كم شابر بوجاتى م دالوقعة الأسلام و ١١) ادر ارخ نے ادنی بہت مرود سے شادی کی سے سے مطن یاک سے صفرت اراہم علالسلام يُدا يوسي (مواسي النيوت صهما)

رعمق مذب تاريخ

اس او یں کرسفرت اراہم علیال اس کے والدما حد کاندم ب کیا تھا كأبي دوايات كى عاجت بني كيونكر قرأن مجيدي يرمر احت كان معنون مل جانك

ارويرك ومرق وسعنون الرابيم عليه اللهم في طراياتها كدين يترى خفش كيديد دما رون کا . بياكر قر آن مجيدس سے :-

"ابي عبائي ليان معفرت في معاكرون كا ب تك هروه 11.201 No City

مَا سَتَعْفِي لَكْ مَ مِنْ إِنَّهُ كَانَ فِي حَفَّاهُ

١:١ يفات وعده: - اوربيراب تي دعده إورا فرايا - جنا ني قران

مر لین می ہے: ر

ادرمیرے یا ب کو توفیق ایما ن کی مے کراس کی معقرت فرما کہ وہ گراہ لوگوں میں سے سے۔ وَاعْمَمُ لِلهِ فِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ القَّالِينِ ٥ رب ١٩ - ١٩)

مع رمرامت بعرالها من :- مده ك نهائى كى بعداست يرى بور جيساكم النُراتنا بى فارت دفرايا ب:-

وَمَا كَاكَ اسْتَعْفَا مُ اِلْ الْمُثْمِمَ رِكَا بَثِ الْمَاعِدِينَ مُوعَلَىٰ لَا يُرْ اليَّا لَا فَلَمَا شِيْنَ لَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

الراسية دوسيط مطافر ماست-اس كے بيد ريكا مان كا جو قرائن كريم بي سيا-

ا در به ارس دید امری مفوت کردیدے اور میرکال باب کو می اور کار دوشن کو می حراب قائم موسف کے دیسے ا مَ بِنَّا اعْفَىٰ لِي وَالْوَالِهُ حَتَّ وَلِلْمُوْمِنِينَ لِوُمَ لِفِي وَالْحِابِ (پ ۱۲ ع ۱۸)



م والداورائ می فرق : اب نیمن بات به سه کرجب ایک باریات مندار فران بهراً خری عمری و ما کیوں کی - تواس کا صل یہ ہے کہ والد کا اطلاق مجاذی کہیں استعال بیں جیس آیا ۔ اور اُٹ کو مجاز اُجہا اور وا والے لیے بھی استعال کیا گیا ہے بعی طرح کر قرآن خریف میں ہے -

مبن وقت لیقوی علیال ام کا اُفری وقت اُیا آوامنوں نے اپنے بیٹے سے پو تھا کہ تم وک میر کیورکس چیزی پرسٹن کوسکے آوامنوں نے بالاثقاق پر تجاب ویا کہ ہم اس کی پرسٹن کرس گے۔ حمل کا تیسکے بزرگ صفرت امراہم اوجوفرت اسمعیل اور صفرت اکمی علیم السلام عبادت انکول اور صفرت اکمی علیم السلام عبادت انکول اور صفرت اکمی علیم السلام عبادت قَالُوْالِغَبُ الهُكَ واللهُ آباءِكِ إِمِراهِيمَ وَاسِمْعِلَ وَاسِمْقِ اللهُ آباءِكِ إِمِراهِيمَ وَاسِمْعِلَ وَاسِمْقِ اللهُ اللهُ واحداد واحداد المسلمون و وجداد على المسلمون و

يىن معبود يوق وحدة لافرك لزب اوريم اس كى اطاعت كري كے . ٢ - طهمارت لسب دائدتنا كانے انفرت مى الدوليد والدول كے آياء واحداد ك باره يس فرايا

النُّرْتَعَالَىٰ تَحْقِيهِ وَبِلُوتَا بِي بِحِبِ كُرُوْ لُمُواْ بُوتَا ہِدِ اور بِيرِ الرَّاسِيُّ كُرِنْوِ الوں بِي يَّا النَّيْ يُرَاكِ عِنْ لَقُومُ رُفَقَلَهَاكَ محِث النَّاجِهُ مِيث ه رَبُو ١٩ ع ١٥)

التدال الدار مي كرتفلت سيد مراد الخفرت متى الترعيبية لم كافر مرادك معزت أدم عيدالتوم من الذي من من الما مع المعدد على الما مع الما المع الما المعدد على الما المع الما المعدد على الما المعدد الما المعدد على الما المعدد الما المعدد المعدد على المعدد المعد

٤- اجماع المركمة المنافي قال الشّخاب بن حجر الكينتي إن المعلى الكابر المعلى الله المعلى الكابر المعلى المنافي من المنافي من المنافي النافي وافي النافي النافي النافي النافي النافي النافي وافي النافي النافي النافي وافي النافي النافي النافي وافي النافي النافي النافي النافي وافي النافي النافي وافي النافي النافي وافي النافي النافي وافي النافي وافي النافي النافي وافي النافي النافي وافي وافي النافي النافي وافي النافي وافي النافي الناف

يرو بنويروهلان ملخضًا ملداه ١٩٩)

ر کھے۔ در شہاب اِن کو مہنے نے کہا تورات اور انجیل اور تاریخ دانوں کا ای پراچاہ ہے کہا ذر حرست ایراہم عدد السلام کے در حقیقت اور ایل کے جیاستے۔ اور اہل عرب بچا کو باب کہا گئے۔ ہیں ، حیب اُر علامہ فخرنے کی اس پر لفین کیا اور مندات سے دوایت کی گئی ہے اور حضرت این عیاس اور حجاج اور ابن ہر کے اور مدی سے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ارا اُس کے کے والد تائے تھے۔ اور ابن ہر کے اور مدی سے دائر ایکے این المندر میں کھا ہوا دیکھا ہے۔ ہو شوت کے ساتھ تحری کے گئی ہے۔ گر کو در صدت اور اہم عیں السلام کے چیاہے۔ اور دیکھا ہے۔ ہو شوت کے ساتھ تحری کی گئی ہے۔ گر کو در صدت اور اہم وازی نے جی ایمی کہا ہے کہا تھا ہے۔ اور اندا و عرب کی موافقا استرے نے جی اس کا فرایا ہے۔ اور اندا و عرب ہمی ہے اور اس کے بیمی موافقا استرے نے جی اس کا طرح اور اس کے بیمی موافقا استرے نے جی اس کا طرح اور اس کے بیمی و مافقا استرے نے جی اس کا طرح اور اس کے بیمی و مافقا استرے نے جی اس کی موافقات کی ہے۔ "

اسرت بویردا تارمحدیدعلدا مد ۹۹) اربیداعدزی وهلامفی ماکرترم ا د و اصفح برد که نامور کے تین ورند محصرت ایر اسمیم علیالسلام ، و اصفح برد که نامور کے تین ورند

ا: " الى : سحي كے دو بعظيمو ئے حضرت ايرا ہم عليالسلام اور حضرت كاران اور معر ادان کے وزندا رحمنرصورت لوط علیدالسلام ہوئے۔! ٧: ١ ان كو ياران اكر محى كها جا تاب : كار صفرت الرابيم عليا سلام ممان باران اصغرسے استیاز ہو کے۔ اس کی دفتر نیک اخر محصرت بی بی اره وه خاترا بى بوسمنرت اسخق على السلام كى والده ماحده بي-م: آذری تراسی: - برصون اراسی علیال مای رورکش کین والے متے. اورتفریس یے - آذر حفرت ارائیم علی السلام کے ماب ندسمتے بھر محل ہے۔ اور ابن المنذرات اپن لفنریس ہی مکھاہے ۔ اور ابن عباس اور مجامر اور ابن ج و کے کھے اقلل می اس کے مواثق ہے۔ وارت والین صدی اورصفرت الراسم على السام ومشق سے ستال كى جائب مين ميل دور ساطىراك ليتى يرزة ناى مي بدا موت حرص حير الثرتعاني كحفليل بدا الوسة - اب منال عالى خان مجر بني بوئى ہے بجهال أور مُتِ تُوافِئاكرت تقى اور فليل النّرامني تور والت كق چنائی کفارتے اس کام کوٹر م بھی کراپ کو دیجی ہوئی آگ می ڈال ویا۔ گراٹرتعالی کے فعنل سے آپ میجے سلامت رمگتے موصل اور حلب کے درمیان مرآن ایک قریر ہے فرت کے لیدا کی اے علیدالسلام برزوسے اس کر بہال آیا د ہوئے۔ اس سے فوسل کے فاصلے بساک عالی شال معیدسے ۔ اسے صفرت اراہم علیدائش ا درصرت مارہ کی عیادت کا تا الماماك والدوا بل اورميان كورسان فرود كے مير اعظ كوش كا نبا بوا قلع كوش كے نام سے مشروعا، حس من الذرك فيل كو فرود في مدت ك محمور في كا كار درك كا كان كالنان ترقر لف فرا بوت كي ست لوم وأع - بهال أت بى منان بن ملوان فرقون معرف عفت بناه بي ب ساره فا تن كوجر ألية محل مي داخل كريار كرعممت أب بي كي وامت وكيد كرناوم برواسا ورايني مبلى إجره خدمت كے ليے تحفظ بيني كى اور حصرت في في كوليدرع من والحرم إم وتصدي الم الميم على السام وال سي كنفان عليقاً م ری اُنے را کے سو محفیر برکس کی تمری انتقال فرائے جنت البقع ہوتے -

د مرائع الزبورم ١٩١

# حضرت الممعيل عليالتلام

حطرت في في الرو كو معزت الراميم عليه السلام في معرت في في ماره كى مفادئ برحم الحر بنانے كا سرف مختار اس وقت صورت الائم عليه الدام جياسي ركس كا كمريس مقع مكر كوني اولادمنن بحق محق- اس بطيعاف من الدُّوقالي في بي بالحرم ك بطن سے معترت محمد على السلام كويد إفرايا. ولادت مولود كي ليد الهام رواني كي مطابق حصرت يي بي الحروخانون س مقام بر بینجادی گین. جهال اب کعید کی چادد اواری سے بدمقام اس وقت بے آب كياه ومنسان حبكل مخا بعصرت ابراميم مديدالسلام الهاى فهاكش كالمفين كريرو ابس بوسئ معزت المروضا بي على كان رورده مران ره كيتي بالسي ك فريت سے سے تاب بورا دهم اوحريا فى كى تلاش مين دولي جب ناائد موكرواليس لومين ديكيماكر معموم كرياؤل تلے سے یانی ایل ماہے روایشا ن طبیعت میں سکون آیا۔ لیکن آنے والی تا ریلی شب اورونیکل کا تنبانی کا منظر ملصة تقا- اين بكي يد دوچارا نوبهائة رئ أيرنسي سے البي موري عروب بهواتفاكه ايك جرمجي فافله ماس مع كزرا ادرماني ويجهي كرا تزرط اروم عب حبيكل اوركم ترسياني كوديكه كراى مقام كوميرشك يلي مركز بال رادراسة أب شبرك آباد بوكالالشرك سبب ترموس سال مي سق ، كرقر إنى كاحكم بما يحصرت اراميم علي السلام بزرليد مران كي تشريف ت-ادرفردنارهندسادوفام ورايا. شراده خوزائنا فأكي كراعة مرهكايا-قوانى كے يئے زمن رولائے گئے۔ اور لور صاب نے اكلوتے ميٹى كون ير هيرى كيلائ - قد التاريخالي في فرمايا . يراكم استحال تقاضو ورابوكا - اورقر ما في من منه فدير كع طورير في عجوكما رت استعیل علیدانسلام موان بردئے . قبید بچر سے معنامن کی بیٹی کی شادی کی جس فرزندسدامون قرانى كي معد صفرائى فراكرش كعطاية دونول بأب بمثول فكعية اللداد وتعمريا - (اس تعمر كازنار فهوريع على السلام سد دو بزاريرس ا درتعرب المقدس -(١٩٩٢) يرس بير بيان كاما تمي) ادرة ب ك ٢١١ يرى عم يح ك اوروا

ی گئے ہے کیمیزاب رحمت کے پنچے آب وٹن کیے گئے (مبائع الذمور میزار)
معزت المعمل علیہ السلام کی اولاد میں سے
معزت المعمل علیہ السلام کی اولاد میں سے
معزت المعمل علیہ السلام کی اولاد میں سے
معرف المعمل حب المحرف المعرب میں ان تھے ۔

ناسخ التوارئ يماكها بي المعترث الحق علی السلام کے خاندان سے سوعور تول سے ابنوں نے زکاح کیا ۔ گرا دلاد کی۔ من بوئي - اس وجر سے رنجد و سعت مقد ایک دن اس مقام بیات جرا ب صفرت اسمعیل على السلام كاقر إنى كا واقدم وامقا - اورسات سوگوسف قربابي تحت اور وعاما في كدامي بميرى وقًا قُول وَما مِنْ الْحِرْصيدِ و توراس زما ذك أسمان سية كرا في أورسي قررا في كوف كني المبام مواكم تمارى قراقى منظورے -ادراس وقت برورض كے نتي سوسم محق - كرفواب مي ان سے كى تے كها ركه فود محدى مى النه عليه وسلم سوائے عرب كى كورت سے اوركى كورت سے منہوكا . عا عنرب وجهدا نكاح كرو قديمت احامل بوسكنام بحب بربدار موسك فوتي حرجم مين فرايغا بييج رغاضريه سن تكاح كوليا اوران سع عمل را - اشار منسي سع كسفان كي طرف رواد بيخ ادرانی لیا اسے وسٹ کی کرحب و مع عمل کے وقت ہوتو بھر اسمعیل کے ماس ما نا مذاوند عالم فزنونات كركارا كانام عل ركما احب أب كتعان مي حفرت لعقور عدرالسام ك یاں ہتیے . توائی نے بتارت دی کم کل فاضریہ کے ہاں رو کا پیدا ہوا ہے ۔ اور مجھے المام ہوا ہے اور ملا کرائ کی زبارت کو جلتے ہوئے معلوم ہو ہے۔ قینا رائ او کشخری کو کئ کردومہ ای دن دیاں سے مکہ کرائم آئے۔ آؤ جمل کودیکھ کرفوئٹ ہوئے۔ سب جمل سن رمٹد کو پہنچے توقیدارنے ان کو حیل الوقیس مرے حاکر وحسیت کی ۔ کہ تور محمدی کی ارصام طاہرہ مرے مفاطت کرنا مراسس کے بعد حمل کو کو و شبر پر سے کئے ۔ یہاں پر ناکہاں ایک شخص ما مربعوا و فيذار سے من كى ليدكماكر آب سے تھے كو كھے يا بن كرى اين اوراك سے كان من كھے كما-العطرة أب كى وص قيفن موكى جمل في الاستخفى المكرمر والدماجد كسالة كا بوا-؟ اورغفناك بوئ المعني شخص في كماكدافي بايكوا تعيم طرح وكليوا ونغره يامروه رومكها تواسس كا انتقال بوصكا عقا . بصريه محص كي كديه مل الموت

حب قنارن ایا نکاح سماه فافریرا حنام المعاجث سے کی تونور محدی اس سے منتقل ہوا ادرمى على بدا بوا-ادراى كا وج تست بوں بیان کی عباتی ہے کر فنیار نے یہ اوار سی مقی : اِلبِیْن فَقُل مُحِلَتُ ء لے قدار و شخری او کر فاصر بیرها مر ہوگئ ہے۔ (معامی مدام) حمائے حد معیدہ نای خورشہ نادی جناب نابت ماحث ك قداس سے نابت بدا ہوئے جی ی فورمقد سی کا فلور بوا- ادر و فررمیادک اس کی سنانی سے علوه کرتما اوراس کی صلت ا چى تى -ادروالدما جدك فرما بردار تق -ادر نابت كمعنى الكے والاہے ايك نابت سے وحِ تميد يرب كرا ب ك والدين عن عالب مق راستر برارش ديروست أفى غارى مرح مدووس سابو خادرهل اوراس كابوى معده بردون فارس أتقال فراا ادرناب تنهارم ي اورمياليس ون كي بدع ب كمايك طالفه كالزر بوارا وركيكو الحايا. قد اكيسال كامعوم بوناها الى ليدا بنول فياس كانام نات ركفا- ومعارج النبوت مد ١٧) یا یہ وجے کا انوں مے شوں اور بارس کے بان کو مفوظ کرکے بافات کا رواج دیا۔ اور صفی باوى كى بنيا و داى عجازاورين كرمشان فينكل عويد مونيت بن كرمبرى سے برائے كار تو ا عوام کی زبان نے اپنے یا وشاہ کونابت کا خطاب دیلہ (الوقعة الاكسلام مسلا) ناچىدىمارىئەنىتىمادىكەن وں سے ہمیع سرابوے اور دم لیم اسىكى بهت تائى جا أى سے مى كداس فن كے بغرصنرت اسحاق على السلام كى اولادير يا وشاه بني بايت تعي تام در كن اور كذكا مالك بوكيا اور لعين مك فارس كے تھا اس نے ليے تھے ، بوتنس اس ومكينة القانواي كوت سع اس وسيد علينا تها. رمعام البنوت م-١٠) BEGERGERIGERGERGER

ا مميع نعب بنت قحطان سے شادى كا حرك بطل الدى ادلادے اس فی اور برتم کے تطوط نكالے إمعاري النبوث ص- ١٤١ ا دُدنے کمی بنیت الحارث سے شادی کی تواس کے بطن المرسے أو بيدا برے-اس كى أواز التى للد لقى -ك باره ميل برسُناني ديني مني الربيخ ال كواور آن مي كميته بي واوراد في المبات سنت الميز س شادی کی توعد بال سیدام و سے و معارے صد ۱۱۱) عرفان سي يمودون كوعدادت عنى ايك ون يكس جناب مدنال ماحب الصلة يهوى أيدك يم يدخ ادر المي مقام ير دوبها ولون ك ودميان ال كوريان الدوية كم مقاط مرت رسيد بالأخراك كا كھوٹ ازخى ہوكركرم ديا ، ہے بہا طرح و كتے - مثر مدوں تاس پرمي اكثقاد كيا . ملكر بهار لا يد برود كريد وساف اورامذار سيف مي كومائي مذى . وأي في عاير المحقا وروقوم كان بالمالية كا غيب سے ايك الله نمووار سوارا ورعد مان كوكسى طبند سي في يرسطفايا- (مرفة الانساب ٥٠٠) حصرت شاه ولى النو تحدث وطوى رجن مرور المخوان مس حصور عليه الصلوة والسلام كانسب نامرحدات تک بیان فرمایا ہے۔ اور پہال کے علیادی تین کا آلفات ہے۔ لکین اس سے اور کے سندیں معقرت أدم عليه السلام مك مورضين كلي مداخت لات سے يخور مفرر على الصلوة والسلام حب ایناسد اسب بیان فرمایا کرتے توعدمان پر توقف فرطے اورار شادفرما تے کم كَنْ يَ النَّالْجُونَ فَوْقَ العَدَاد عدنان سے در سان کو نبولے محوثے ہیں خيب كفردين كريم على الترعليد والدوس لمكارفنا وقين بنيا داسس طرح ميسب يحفوط المعلوة الارصفروطيدالصلوة والسلام كمال زمان سي زياده اب كون تخييقات كرسكنم اور وه كيول كرقابل اعتباد بوكسى ي نكن يومرور معكومور فين الى طرح مصيف كن ين-

ارتعین سے کام ساکت ہے جس کی وج مذکور ہوئی (مردة الان بصرا)

#### جاب معرصاحب

#### جناب نزارمانب

(مواسب لدمین حید ا ص ۱۲) ان که دج سے سنت ارائیمی کو بہت ترویع ہوئی۔ اور آیے سنت ایرائیمی کے زندہ کرنے کے یت

جناف مفرهاص

مین کوشن فرائے رہے ۔ بنیابت بنوش اکا ذا ورصفرت ایرانہیم علیہ السلام کے طریقے پر مکمل یا ند محقے ، بین پنج کا سے انائے نامدار صلی الڈعلیرہ اُنہ دسلم کافرمان ہے : – م مفرو كالى ودركون ماك مق ومروة الانساب مدره ادران كومفر ومرع معن كماجانات ام لئے کہ ان کو والد کی جائیداد سے سرخ مال حصر من آیا ہے۔ رسیرت حلیدی حلیدا مدالا) الم الوالفرح الن المجزى في كتاب الاذكياري ذكركياب كرحب نزارين معرى وفائ كا وقت قرب الا أواس نے إينامال است بسيول من تعتيم كيا-اور في حيا رست مضراء ربعي ، لياف اوراغار - اوركهاكم ال رعث الدور جرح في واجراس كمار مال محمض كاب ادر مرساه ميماور ہواس کے متابہ مال ہے . ربعے کے لیے ہے ۔ اور دخادم ورمح اس کے متابہ ہوا مارک ليئے ہے۔ اور سر تھیلی اور منبطقے کی عبكہ اغار كے ليے سے دا ور تھران كو كہا كہ اگر تم كوان ي معاشكال بو. اورتقتم من اختلات موتوتم انعي نا انعي ربي صعصل رانا اورحب نزار ر الله يعارون الني كى طوت متوج بوئے اوروه مخران كا ورشاه محا يس يرسب سفركرت الات مارس سے کرمزنے کراموا گھاس دیکھ کراہا جس نے اونط نے یہ کھاس کھایا ہے۔ وه كانام بميربون كما و ونيكول م - اورايا دف كما وودم مريدوس ادرانادت كها وه يها كان كما عيد يس مقورًا سا اور حلاكه ايك تخص ملا - اوراون في كابت وريافت كيا و تو معرف كالكروه كالكسيد ؟ كما إلى - إل رسيد ت كما وه فيلكول سي - ؟ كما إلى - ايا د في كما وہ دم برید و سے کماں فال - إميرے اونط كاليى عليہ سے اب ميرى اس باره ميں رہان يميح ان سي خ ملف الحاكر كما كهم في اس كو بالكل كمين بنين ديميعا تواس في كما . مي تم لما ى طرى تقيل كون - حالا كم تقرير ما ونظا عليه ورست با ن كيا ہے . محروه ان كيما تق عیل بھتا کہ مجان میں داغل ہوئے ۔ اور افعی ہر ہمی کے ہاں امرے تواونے والے شیخے نے میکا دکر كمامك ما وشاه ملامت! ان كوميرا اوتط بلاس - كيونكد المول في تعمل ملد تباياب. اور معر كها مع ف ديكها تك بهني سيد لي افعى في دريا دن كياكدة فاوف كاحد كروطوح بأن كان يرب ويكرو كيمانيس سع. تومعن كان مين ويمها- اي عياب سع كاس ويا اور دوسری عابت کورک کیا۔ تومی نے محیاک یا کا اسے اور رمعینے کہاکری نے اس کانشان قدم بوط و مجما - قريس نے محما كماس كا طاقت ورئ سكوں مونے كا ياس في اور

اوراياً دي كماكداس كى لىدىكحافرائم لهى - تويدوم رئيره تقا، ورد بيل ما تى - اتمارة كالراس ز الجالهاس بحراا ورميراس سے خاوز كيا جتى كممولى كهاس پر بينجا توي في معلوم كياكم يرتما مواسے . توانعی نے کہا کہ 'اے شیخ ایر سیرے اونٹ والے مہنیں . مھران سب کو بلا گرمال دریا کیا اور فوکش ایر کمی محیب امنوں تے اپنے کی دحیرتیائی۔ تو کھیا جہب ہوگ حیب لیتے وانا ہیں تومیری كاما حيث ہے و معران كے ليے كها ما اور شراب منگا يا \_\_\_\_ سي انہوں نے كھايا . اوربیا تومعزنے کہا بیں نے آج جبیا سراب کہی بہنی بیا کامش کراس کے انگور قبر پر اور ہوئے نہ ہوتے اور دمیونے کہا۔ یں آنے آئے جیسا عمدہ کوشت کھی بنس کھایا ۔ کاش کم اس کمیے نے کتیا کے وووصے پر ورکش نہ پائی ہوتی ۔اور ایا دیے کہا ایس نے ایسا خوش مڑ مزاع أدى كميمى منين ديجها الربيراسية باب كابديانين بعد ادرانارف كما كمين في آع عِيبِ عِمد و وفي كسي منين كها في - كاستن كراس كا أثاحا تُضر عورت كے الائق سے كُنرها مواً وز ہوتا . ا درانتی نے ایک آدی کے ذمر لگایا تھا کران کی سے بائٹن من کرتیا ہے۔ میں اس نے ہے کھے کہا ، ا فعى كوتيايا- ا فعى ف مثراب والصنع دريا دنت كياكه اس كاكيا قبضه به - تواس ف كاكريم الكورون سے تیاری ہوترے باپ کی ترید ہوئے گئے تھے ۔ میر گوشت والے سے حال معلی ایک ا كر كريد كوكيتاك دوده سے پرورئ دى كى تقى ، اور لونڈى سے لوجھا تواس نے تبا ماكر وك عالمعتر ہے۔ اور لینے باب کی بات اسفا ماں سے صفیقت می کرورہ ایک بادشاہ کی بوری مق حس كى اولا دمېنى بو تى تى - اس نے ايك شخص كۆلىدىت دى ماكر سلانت بيزول كے قينمين م عائے رتوانعی نے جران ہوکران سے ہے گیا ۔ کرتم کوکس طرح خر ہوئی ۔ تومع نے کہا سڑاپ سے عمر دور ہوتا ہے۔ اورای سے عمر آنا تھا ، اور دیرے نے کہا ، برے کے گوشت کی میر بی گوت ير بوت سے اور كتاكى يرى كونت كے نيچ بوتى ہے توسى فيرماكاس كرے في كتا كے دوعص سے رور فرائی ہے اور ایا دے کہ آپ کا باب مہاؤں سے س کر کھا تا کھا اتھا۔ اورا بے نے بمارے مات مل کھانا بہن کھایا۔ اور اغارے کہا کہ دو ٹی صیا تکوے کی جاتی سے ترو مان میں میول عاتی ہے . مرر ویسے رسی . تومعلوم سُواکواس کے آئے کو مالفزنے و نرما سے

GEGERGEGERENGERGEGERENGERGE المعردة اورصفيه وونول كى مال يم و نزيمة المحاليس الدوجلدا صر ١٥١ اورض دات صفرت عدالله كى شادى بوتى توقرليش كى مسيعور في مريين بولين اورامكي بعى تندرست بزرى - ا ور حصرت عيد النَّدي عياس رمني النَّر عنها في لينه والدسع روايث كي . كرفس وات حمرت عدالله كى بى يى اسندسى نشادى بولى تونى مخزوم اورعدالشمس اورطبدالمنات سے دوسو عورتی اس دیک اور سے مرکش کرآ تخصرت سی التعلیرو آلبوسی کے نور مقدس نے نی ہی آمہ خالون کے رحم پاک میں قرار مایا۔ والمحيس ميلداه سهما رسيرت توبرا زوهلان عبدا ه-١٠٠ بم ماون كاعقيده ب كر الخفرت على الشعليه وألم والم والدين مشرفين اسلام يرسق - حالي علام عبدالعزيز يواردى نے"ایاں کا س" یں کہاہے کہ م الل السلام اندرآیام ی المحمث رعمودس مدعى والرمش بروو رون عليل قفيراحا معينستوسل ويونوا جورالمطلب معنزت عيرالنروك رقيعها لول كالط عاب ع واله رفیقہ بنے اوفل بن اسدین طیالعزی بن قعتی کے قریب کے ربوام کر در قربنت نوفل کی بین گی اوراس كى كنيت الم قدّال محى كتب إسماق يرفعي بوق اور عم كهات مي كال محق بعض عدالترس عران كى الرقم فيست فكالكور قوس سواد نط جومتهارى قربانى يومون بوست يري كودول كى . ابنوں نے کیا۔ شی اس وقت اپنے باب کے ہمراہ ایک کام کے لیے جار کا ہوں والی براس کا تجاب دول كا القِصْرِ الب كالكاح بوكي اسى رات نور يوسرور في في الممذك معمم عدكس ين منتقل بوا- اس ك بعد معنوت عيد التذي بي أم قال كم الك يحد الم أقال في نظر صفرت عيدالنديريري اوراس نوركواس كورن افارس مزيا ياتوكهاكه مجعية ترى صاحب

160

اورا يا دن كهاكداس كى لىدىكى فرائم متى . توبيده مرئيره تقاء ورد ميل عالى اناكرت كالمان الجياكهاس بحراا درميراس سے خاوز كيا حتى كرمعمولى كهاس پر بينجا توي تے معلوم كياكر مرك ہواہے. توانعی نے کہا کہ اے شیخ ایر بیرے اونظ والے مہنیں بھیران سے کو بلا کرمال وہا كا اور خوكش أمركى عيب النول ته أف كى وجيتائى - توكما - آب لوگ حب لتے وانا إلى تومى كاما حت ب معران كي لي كما أاورشوب منكايا \_\_\_\_ سي ابنول في كمايا . ادربیا تومونے کہا ایس نے آج عبیا مٹراب کمجی بنی بیا ، کامش کداس کے انگور فتر پر لورخ موے ناہوتے اور دمید نے کہا۔ یں آنے آج جیسا عمدہ کوشت کسی بنس کھایا۔ کاش اس کھے نے کتیا کے وووص سے پرورکش مزیائی ہوتی واور ایا دنے کیا ایس نے ایسا ٹوئ م مراع ادی کھی بنی دیکھا گریم اسے بات کا بدیا بنی ہے ۔ اوراعار نے کیا کہ میں نے آج عِيمِده روي كسي بن كما في - كاش كراس كا أثا حالَق عورت كے كا تق سے كُنرها مواد بونا. ا درانعی نے ایک آدی کے ذہر تکایا تھا کران کی سے مائٹن من کر تنا ہے۔ اس اس نے ہو کھے کئا، انفی کوتیاما- افعی فے مشراب والےسے دریا منت کیا کہ اس کا کیا قبیہ ہے ۔ تواس نے کہا کہ بیرانگوروں سے تاری ہوترے باپ کی قریر ہوئے گئے تے ۔ میر گوشت والے سے حال معلی ہوا۔ كر مجرے كوكتيا كے وورو سے برورين دى كئى تتى . اور لونڈى سے لوجھا تواس نے تبایا كر عالمعترب - إورليف إب كى بات اسى مان سل صقيقت من كروه إمك باوشاه كى بوي اسى حبى كى اولاد مېنى بوقى مى -اس نے ايك شخص كوفىرىت دى تاك سانت بخرول كوفىنى د عائے رتوانعی خصران ہوکران سے لوگھا ۔ کم تھ کو سطرے فر ہوئی ۔ تومعز نے کیا شراب سے من دور ہوتا ہے۔ اوراس سے عنم ان کا - اور رہے نے کہا - برے کے وقت کی ہو ہا گ ير بوق ہے۔ اور كتاكى يحربي كونت كے نتج بوتى ہے توسى نے مواكاس كرے نے كتا كے دوعص سے بور اُس ما تی ہے اور ایا دیے کہا ہ آپ کا باب مہانوں سے س کر کھا تا کھا تا تھا۔ اورہ یاتے ہا ہے مان مل کھانا بنیں کھایا۔ اور اغارے کہا کہ دوئے میں کوے کھا سے قرو وسالن من محمول عاتی ہے . مگر مدو بسے رسی . تومعلوم سُوا کراس کے آئے کو

مچراننی کو انہوں نے لینے والری وصیت کا ذکر کیا تواقعی نے تبایا کہ مرح فیز کے مشابہ مال مصرکا ہے تواس کے لیسے دنا نیر اور مرکر خاد نے ہیں ، اور سیاہ ضیر کے مشابہ ہو ہوگاہ ایا دیکے لیسے کہ خادم تواس کو سیاہ کھوڑے سنے جاہیں ، اور محرضا دم کے مشابہ ہو تو و ایا دیکے لیے جے کہ خادم ابنی ہو تا ہے ، المہذا ابنی کھوڑے ویز واس کے ملک ہیں ، اور انحار کے حق میں وراہم او ر ذمین کا فیصلہ کرویا رحتیٰ کہ یہ فیصل ہے کرسے والیس ہوئے ر وحیارہ الجیوان علد اصر ہم ہے ۔ تا بری ظیری صلید م صوب و

جناب الباكس من

امر المرائ النبرة مبرا مدائ المرائ النبرة مبرا مدائ المرائد الم

CONTRACTOR CONTRACTOR

اورس اس سے مرحاول گاء" دالعرون الالف علمامد ) اور حيب ايا ك قرت بواتواس كى بوى خندف بهب مغموم بوئى بحتى كرسال بحرساد برز مجمقي اس ليے محاوره بركيا و فُلان احزَنُ مِن خَمن في " فلال شخو بخندت سے زياده عمنال سے . » السيرت عليه حلدا مد ٢٠ در قاتي علدا مد ١٤١ و اجدالیای نے عذکیر سے شادی کی تومدر کر برا جناب مديدها حب الحديد بكة بن دان كا اصل المحلفة ا در مدرك في رج تشميدير سع مى مدركم اورطائخ وونون عياني ميكل مي ادشط يحرار مع لفي ا اوسط كبس دورنكل كية - مركمان كي توس كودور عاور كاني دير يح لور وهوندلا في دوس سفان کے اُنے مک کھانا نرکھایا اور تیار کر کے دکھ دیار یہ ویکھ کرماب نے عیانان كورركم اورووس دن عامر ناىكوطائج كے نام سے بادكيا -اوريسى لقني نام يرغالب (12). (1134、204、70-12) بجروردك في المنافقة حناب في ممر ماحب الزيريد ابوع - تعنو فذير لين سون بين الحار او متحق صرب الك ك نتف فرط عفي سيم روقت ميوك است مراد ا رعت اسحنت گر، كيترالمال رُسّين بنوائم عيل سف وايك تاريخ سي اخت كي قدون ى ناك كو تصديرا ك ميلوس كى تاروال دينا تفا اس كنون سے كوئى قوم اس كى مخالعت ذكرتي حى- (الوقعة الاسلاميه عدوا) منز كمير في المام سے اپنے خاندان كى بزرگ حناب لنالزماحب عورت مماة مندنب تيس سي نكان كاحيوس كان بيدائموے- اوروه فرلمبارك اس مي منتقل موا - اور كان كامعنى وازوار سيد- يدبهبت متورع ، عابد، خولعيورت رشان ولثوكت والارسيري كما - اس في اين توم كورك خدامل الشرعليه وسلم ك ظهر كى توشيح يى دى كائ وادراتياع كے ليے يہ وهيا DADADADADIADADADADADA الله والدويا و الدوه الدوه و المراح الدوه الدوه الدي المراكبة المركبة المر

کیونکہ ہوجی وکہ ہے کو آئی گے رحق ہوگی۔!" اورابن نے ذکر کیا ہے کہ کنانہ اکیلے کمیری کھانانہ کھلتے میتے ، حتی اکھیب کمی کونہ یا تے تو ایک پیھر مسامتے کھواکر دسیتے ۔ بیھر ایک لعثم آئی تناول فر لمتے اور ایک لقم بیھر سے آگے رکھتے جائے ۔ کیونکہ انہیں اکیلا کھانا کھاتے ہوئے مشرم آتی کتی ۔ زمیرت علیہ میں اسوا)

کنان نے بی ہمرہ بہت مرسے نشادی کی جی سے اس کانام قدیش اور قرایش اختیار سے اس کانام قدیش اور قرایش افتیار میں اور باطنی اور باگیا ہے تو نفر نے کہا:۔

اے میرے دیں! میں نے تو و ہ بھر اختیار کی موسیدی کرنے گی!" كُلاَّيا مَتِوتَ مُّانِحْتَرِثُ مامِيقِي الْكابَ لَهُ هُ

اورنفز كور لي كيف كي كور ويال كي مات ي اول يركو المي المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد والما تور

حالار كانام بعد ، جو در ما يس درتها بعد اور تحيلى كفا بالرتاب اوراس كوكوئ جانور بنهي كو مكنا، بنا بخ حضرت ابن عباس دهن النزعنها سے رواست بنے كة ولمن كو قرليش كہتے كاوج يہ ب كر قرليش ايك و درياً في تحقيل كانام بنے جواور تحقيليوں كو نگل حاتی ہے اور قود كى كے قابول بنها تى ۔ اس ليے محقى غلبوادر توث كى وج سے قرليش كے لقت سے ملقت مشہر مهوسے - اور دوسرى وج بے کہ ایل مرح من آب فقر اور دسرى کو تلاستى كركے كانى خدوست كيا كو سے اس وج اس وج سے ان كالفت الدر اور مساكين كو تلاستى كركے كانى خدوست كيا كو سے ساتھ ا

جناب مالك صاحب

آپ کی والدہ ماجدو فی فی مکرنہ بنت عدوان ہی مخروبی تیں ہی عیدلان سے قوم عرب بریم بیٹر قا دہے- اور مخدا کچوں کی حاصیت دوائی کیا کرتے تھے۔ اور فراکی خدصت محالات تھے۔ دمورۃ الانساب صرب ۵۵

اور میں امن لیند کویٹر اللقا علین مسافروں کوبہت دود صیلایا کرتے تھے ، (الوقعة الاملاً، مملًا) اوراس کو مالک اس لیے کہا میا الہے کہ وہ عرب کے مالک بن گئے تھے ، (میرت صلب علا الم

آبان دالده کاام گرای بندار منت عامر بن المات فی المنا من بن عروا میری ہے۔

GRARARAN!(BRARARARARA

جناب غالت صاحب يدفرين كي مردار تق وريد مين المع معاطات بين ان سيمشوره ليا حام يا يا يريما -الالح سق ومرة الانساب مدوم) ان كى والدن كالم كرانى بيل منت الحادث بى متمم في معد ین بنری بن مدکرے ۔ (ما ریخ طبری صدرام ۱۸۷) در لو کی جمزہ کے ساتھ لا کی گفت اورلالي كفت عي جنگل كليك كركت إلى (معادع عليه اصسام) أب كى والده صاحبكا اسم كراى ما ويرسنت كعب بن فين بن لان الحات بن ففاعه والرق طری جدد اصد ۱۸۵ یروسی کے مرواروں اور قراشن کے اعلیٰ ترین مفرقادیں سے سے الراموري وكران كاظرف وحيركرة مقد والراين قوم شاري بنايت معنى اوركوم النفس وامرة الانساب مد بس اوريه بهلا ستحفى بحرب في الراحث كم عمول ون لحكون وعمع كرك خطيه ويتا متروع كيا الانفيدي يك كصفور علد العلوة والسلام كالحبث ہونے والی ہے - اوروہ میری اولاد سے ہوگا : آب سب اس کی اتباع کرنا اوراس م الحالانا - اور بھراس بارے می جنداسات بی صفح سفے جن بی سے ایک میت برہے. ياليتى سُشاهِدُ مُحْرِي دعوت لم عين العنايرة تبعي الحق من لانا! " كاش كرس أالخفرت صلى التفعليدة أله وسلم كى وعوست السلام ك دوران حاصر ہوتاجب كرتوم اپنى مدىجنى كے باعث لينا وست كرے كى!" د الروص الانف مشرح بيرت ابن بشام حلدا ص- ٢) المي كاوالده صاحب كانام مبارك تند بنت سرق ین تعلیر ای سلفی می مالک بن نزرسے (معارح النبوت محادام سام) أب حضرت الوكر مداني رضى التدمنز كے حدّ سادس ( عظم دادا) من-اور حضرت امام مالك رضى الترعز الحي أكفرت صلى الترعيد وآله وسلم معاس



مبی نوزائیوں کی ہی کمیدنہ و فالمار یا دگاری ہیں۔ تعنی کی دلیراز کوسٹس سے منزاعی تو کھے سے ا بے دخل ہوکو تشریشر ہو گئے ، مگریت پرستی اور دوسری تمام گری رسیں بدستور عبگر نویت کی قائم میں۔ دالوقعة الاسلامید صد۲۰)

جناب عبدالمناف صاصب

ان کا اص نام مغروسے اور کسنیت عبدالتمس سے - بہایت سین وحمیل سے بھتی کان کو بطحا کا جا ند کہا جا تا تھا - ان کا والد تقلی نے و نات سے پہلے نقابت ، ایالت ، امارے ، اور مرداری آب کے سیٹر دکی تھی۔ اُن کا مستم را) عبدالتمس ہی نونل - اور مرداری آب کے سیٹر دکی تھی۔ اُن جیٹے سے ۔ را) ہاستم را) عبدالتمس ہی نونل و بی مطلب - اور دو فتر الاحباب ہیں ہے کر عبدالتمس اور ہاستم تو ام بیدا ہموئے ۔ مگردونوں کی پیشین اور لیسف عبدالیمس کی بیشیا تی سے ہاستم کے باؤں کا نیج بہرست تھا۔ اس کو نکوار سے میدا کیا گیا جمتی کے دونوں گروہوں میں تلوار عبدتی رہی ۔ (ابن خلدون صوا)

فواجه بإنتم صاحب

(مرة الاناب م- ١١)

#### SERECERENCE REPRESENTE PROPERTIES

## تواجعيد المطلب صاجب

بدوفات اپنے فالد النم کے بدا ہوئے۔ آپ کا فام تنیبہے۔ اس وج سے آپ کے معریل استے۔ اس وج سے آپ کے معریل استے۔ اور لید طبوع کے بوج کرت میں حدے شیدہ الحد رکھنے لگے۔ فائم کی وفات کے تنیبہ کی پرورئ مرکلیے سنے کی اسس زماتے میں دستور سخا سمج کوئی کسی تنیم کی پرورئ کرتا تھا ۔ وہ منیم اس کا علام کہلا تا تھا ۔ اس وج سے آپ عیدالمطلب مشہور ہو ہے۔ حی وقت آگی کوئ جم بیش آئ ۔ تو آپ کی بیٹ فی چاندی طرح حیکم کا عاتی ۔ اوراس اور کے حیل حیل سے اپنی فی معلوم کر لیتے ستے ۔ دمٹر ہوالانسا ب صد ابی

سجب ير فورمبادك نواج عبرالمطلب كيبيتاني مبارك بي علوه كرموا - قواب كا بيتيانى روشن بوئى ا در عميك كئى ا در آپ اس سے نوسش بوست -ا دراس فور كا فراق بر داشت مزكرت بوسئ تجر دى د ندگى گذار فائر ع كى بحتى كدان كونواب بين كها كيا كه آپ فاظر مزبت عموس شادى كروم مت رفتادى كرور ادر يرسيرعلى فورالدين ممهودى الحيين موس المديم المنورة من رفتادى كرور ادر يرسيرعلى فورالدين ممهودى الحيين موس المديم المنورة في موارد مديدين ذكر كيليد ."

مرور ما و زمر م عدد من مي مرمي وگ قبيدي فرا عرك مقابلي من المراع كام مركم و فرا و كام المركم و فرا و كام المركم و فرا و كام المركم و فرا و سيدالك كرك و مرم ك

كنون من وال ديا- اور ميراكس حيّم ما رك بعن كتوتي كومل سے معركرب نشان كرديا ت منزاروں میکسن کے بیٹنیہ الیے ہے نشان مدفون رام ۔ لوگوں میں زبانی کہا فی کے طور ر اس كاذكر عاتى مقا والك وقع تواح مور المطلب معظم من موسة بوي تعقد كراب كوتواب من على دِن مَوْارْ بي عَلَى بُوتَار يا . كرماه زمزم كوفلان على سے محدد كرا الك ور أيسنے روى كشنى ال مقدى سنة كالراغ لكاكرايين عطيه ماري كامعاون سے كا ورا مرا كيا - اوران وولول من سوائ حارث كار أب كى كوري اولا در مي عن ك کی خاں فشاں کوشش کے بیران کے آٹار مرآ مربوسے - توسی قریش نے کہا کہ بم کھی شرک كروركانى تنا زعراد راختلات كے بعد نور موسك كائن برم كو تا ليف ما فا كرا ادرسب محےسب اس کی طرف دوان ہوئے۔ دامت میں ایک بیا بال میں بینہے ہوکہ شام اور حجاز كرديان تفا ولان سيلوك ماس سيات تنك بوي كرند كى سي المد موكر لقير احل بند كر لي ليد الله الكرة الرعوالطالب كى سوارى المحى اوراس كريني يانى كايك يَيْرُ ظام بروا بحس سے سے يانى يى كرادم تو زندگى حام لى يى تو تواج مدالمطلب سے كانع كوار ثالث كالروري بنوب - حى خدالقائل في يال حيال ميكامي يان وياسيداس تے وہاں نمزم کا شرف بھی آپ کو طاک ہے۔ حب والیس ہونے و جیاہ زمزم ن کرتا رہوگیا -اور تو المنتم الس كے واحد مالك موكة - قوامك كمينة شخص مدوى أن وفل نامى نے اب كو بهد تایاد ایک دربد گران گزرا- اور کی امروت حارث بی با تفا-اورکی ن كا قايد فندراني اور صلف الحايام الرائد تعالى في وس فرند عطا فرلم فن جي مك فرنستركوكعيك إس الندتعاني كيدية وال كرون ا-وسرة البني مقام علدا وكارزما في فرح مواب عدا وكا طافظ الوسعيد غيثالودى نے الوبكرين مربع سے اوراس نے معدین عروالفارى سے اوراس نے كبيف والداوراس كم والديف كعب الاحرارس روايت كي - كرحب أنخذ ب المع التعليد

RESERVED GERESES CON CONTRACTOR C وسل كانورٌ مقارس تواحد المطلب كى بيشانى مي جلوه كربوا- اور أب بالغ ، وسكة - تواكي ون أب عظمیں سونے ہوئے تھے جب بیار ہوئے تو انکھوں یں مرمر اور بر تک اور جم رہنی ہا لا ما در توصور تی مربرا منافر تفا . أب الران بوئے كريس كھ كيے بوكيا . حب كابنوں سے در افت كيا كيا تواہوں نے تيا ماكواس كوان كى شادى كرا فى جاسے - توايانے لى يى قىلىسى شارى كى مصى سے مارت يىدا بوئے رمير دُه فوت بوگئ . تو اكنے بمن منت عمر سے فتا وی کی اور تواجر میدالمطلب سے خالص کستوری کی توسشو مهاي تقى-اورأب كم ما مق ميداً كخفرت صلى النَّر عليه والدوسم كانورمارك جميما تقا. أور جي قريش مي محط الل بوق. وتواج ورالمطلب كوكوم شير رك علق ادراك ك توسط سے الله تعالىٰ كى اِركاه سے يا رش كا سوال كرتے. تو الله تعالى ان كو أتخفرت صلى الترعديد والمروسط ك نورمقدس كى ركت سے برى دروست مارى عطافر ما ما (موابد لدية علدا صـ ١١) صرت توام عدالمطلب فرمات الى. ورخت والاتواب كري حطيم كعيد من سويا بواتفا . كما دمكفنا بول كراك عظم الشان ورحت زمين سے أكا . أكا اور بره ها . برعة برط ع اكس كى ٹ اون نے المان كو هيوليا- اس كى ٹ غير مشرق د مغرب مي ميسل كيئي - اس ك تے چکے کے سے ان کی میک ایسی تھی کی ہے کہ رکی بھوں کہ اُفات کی دوشن سے متر گنا داده مئ من نے دیکھا کر عرب و مجے کے دینے والے سے اس درخت کے سات كُلُكُ كُنّے - اور دوستی أم شر آمشہ أمشہ رفعتی جاری تی . اگر کمبی کمبی ما ندمی برطعا تی تو يرحيك الفتى بين وكمها كم قرليش كي في لوك ال ورضت كى شانول سے ليط كئے-اورىعىن نوگوں كو د كھياكہ ور اس كو كائنا جائے ہيں . سكن حب ور كاش كے خيال بى اس درخت کے قریب ہوئے ہیں . توایک تولعبورت فوتوان ان کوروکہ ہے اور جی نے اس سے زیا دہ خولمورث نوموان آئ کے کہی بہیں دیکھا تھا۔ اور زاس سے زیادہ فوننو یں نے کسی کے سی سے مصنے دیکھی۔ یں نے ما اکر اس درجنت کی شاخوں سے 



قربان كوس كے . مجر نزريورى كرنے كاوقت أيا . أوسب سے بيلے حمي نے يومشوره ديا كروه عبدال كوير كزوع دكرين الراميكواس مدين قدرون والماح ومهمادا مال يقدونارين ووه خطاب بى نفيل بن دالع كابن دياح بن فيدالله بن قرط بن دراح بن عدى كعب مق جونهات ای دان ادرای قام می محرم براگ تے۔ اس لیے قریش می خطاب کے معامل ہونے اور تواج عیدالمطلب کوفدیر کے لیے محبور کر کے ایک کابن کے ماس لانے - (فاردق افظم-از فرس ایک صهم ما كابك تعرب عبدالرك يا بدوس اوث بطورون كموف كرك قرع انزادى كى ق ذیع کا قرو اونوں کے نام آیا۔ پھڑی اونوں کو بطر زندے را ر کے اکر کے قرم اندازی ہوئی قومی اد زوں کے نام آیا جن کا دموں بارایک سوادش پرسب ذیک کافرور آمد بوار تو تھا جر عبدالمطلب وس بارمتوار قرم الدارى كوفيسى ارت ومحصة بوي اين لحف عارك عالى في کے فریر می توئی توئی مواد نظافہ ع کرفے۔ اورائے ع و رکول الامت کھولاتے ا رضائص الكرى ملدا اصحم عداري النيرة حلد ٢ ص ١١) ميت بي رود ارهمازم من كامالك براتواس تعمقا عيد من ك عالى فان كرما تعركواما - اور وكون كواى کے اور دوان کا حکم رہا ، حاجل ہے قالویا لیا ، مگر حندان تسلی ناہوئی کر مرزی موب کے لوگوں نے اس کو نفرت لیمری نگاہ سے دکھااور تعین نے اس گرعبا کو نا ماک سے کردیا جسی كرار حرمرزي عرب سے اپنے كرجاكا انقام لينے كے دونز بوادعرب فباكل كورونزكا اوران كم مل موليثي كووش أموا طاكف كريب تغمس كم مقام ير مظيرا - زور و بال تواجعيدا لطلب اس محموا س محدة بكابينان س نولاني شعاع ميمي سے و محصة ،كا برص مروث بوگيا - اور خنت سے اور آپ كا اصرام كال يا جيم قر عان كے دريد يو سے الداك ا 9-01=1 الي ف فرايا- " يرب دوسواون والي كردو!" اربها فر تر جان سے كماكري فرم أب كود كيفاتو تھے يد رعب تھاكيا كرموت كراكي في سيت النزكي باب ما ي كيون في ادر او مون كي باب كي سي SASABIABABABABABA

" اے میرے دی این تیرے سواکی سے امید بہیں رکھتا ۔

اے میرے دی ان سے اپنی امراد دوک ہے ،

میت الدّرے دمتن مجے سے دمشی دکھتے ہیں بہیں توان کو

دوک ا تاکہ وہ بیری لبتیوں کو فراب ہز کر سکیں ۔ ای

الغرمن ابر مہم ہا تھی ہے کر محرم کو ہیں آگیا ۔ سب سے مجمود نای کو مت ہا متی تھا ، وہ

الغرمن ابر مہم ہا تھی ہے کر محرم کو ہیں آگیا ۔ سب سے مجمود نای کو مت ہا متی تھا ، وہ

الغرمن ابر مہم ہا تھی ہے کر محرم کو ہیں آگیا ۔ سب سے مجمود نای کو مت ہا متی تھا ، وہ

الغرمن ابر مہم ہا تھی ہے کر محرم کو ہیں گیا ۔ اور فنل کے گھا ہا توا اور منبیت میں کانی مال وہ تاع قربیض کے تبد میں آیا در الجامع السطیف ادجال الدین محر حبار النڈین محدورالدین میں ابو کم وی علی بن میں گئیا۔ (الجامع السطیف ادجال الدین محر حبار النڈین محدورالدین میں ابو کم وی والو دی یا سما دہ جہالیس دن لید ہوئی ، دالو تعتم اللاس کے معرفی کے دورو کو دی کا میں دیں ایو کم وی کا دورو تعد سے ولا دہ یا سما دہ جہالیس دن لید ہوئی ، دالو تعتم اللاس کے مدید کا میں ا

ان کے سوا ایک واقد اور کھی بیان کیا جا تاہے۔ کہ جب موبر اصحاب فیل کم کھیے اسے ایک دوستنی اسے ایک دوستنی کی بیشانی سے ایک دوستنی فل کم مور کردیا اور تھام کا محیوں حتی کہ رہے ۔ کامل تے سوم کو منور کردیا اور تھام کا محیوں حتی کہ رہے۔

KEREBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEB

بائتی نے می صفرت میدالٹر کو سعیدہ کی، میکن مادینی طور پراس وا تھ کے متعلق شک بدیا ہو تا ہے۔ کر حبب اصحاب فیل کا کمہ پر چھل ہوا ہے تو انخفزت علی الشوعد وا کہ وسم صفرت آئم مرخاتوں کے مطن میں منتقل ہو چکے مقے۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب کی بیٹیا نی سے طہور کیے ہو کہ اتحا توعلامہ این مجرسے مترح ہمزیہ میں حافظ نمیشا پوری نے برمواب مخر بر فرمایا ہے ،۔

رِبَاتُ النُّورَ مَا نِ اسْتَقَلَ مِنْ عَيْدُ الْمُطْلِبِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّ

جس دات مصر ستعد النوبدابوك المان ما المان ما المان ال

### حضرت عبرالله ماحب

کی ولادت قریب ہے اور سبب اس کا یہ مجدا کہ حامظہ صوف میں طبوک صفرت کی علیالسلام کمان کو کا فروں نے متہدر کیا تھا کون آلود وان کے پاس تھا وار مفنون کی ب اسمانی سے جلسنے مقے کر حیب وہ حامد بار ویکر کون تازہ مرکز موجلے گا ورحین قطرے اس سے تگیں گے قوطلا مت ، کوئی ۔ کہ بنی آخوالزمان کے والد میرام کئے۔ جنا کچرا ہے گی بیدائش کے وقت ہی سے اوڈ بہنی آیا ہے میں سے نام کے ہیودی عبد الذکے جانی ویشن میں گئے۔ صاوفہ بہنی آیا ہے میں سے نام کے ہیودی عبد الذکے جانی ویشن میں گئے۔ دموادد صغیرہ می فیرا لموالس حلیا ہ م اما کی نا الحبیس عملہ اصر ۱۸۲)

ا کی دفو محفرت عبدالنراین دالد ماجد کو د کیفتے ہوئے عمائیات کی اول بشرو سے

# مذكر وافعات عجبيه إ

ا: سب مى معلى مركوه فبريج وه ما المون تومير كالمي الموك المركام مي ساك الوك را المحت المعالي الوك المركة المعام المحارية المحاري

SASASASA DASASASASAS

معربہی فر گول ہو کر بادل کی طرح میرے سرای کے تناہے ہے آسمان کا دروارہ کوں جاتا ہے۔ اور وہ نوراسمان برمرط صعبا تاہے اور معیر مقور کی دیر اوس مرمری بیٹ یں بل جاتا ہے۔ ا - اورجي يُ زين مِرْحَينا بول توزين سے أوازا تى ہے :-" لے وُه ذات - إص كاليت عي صفور عليه العلوة والسلام كا فور مقد س المات ہے۔ آپ پرممرالام ہو۔ م، اورحب مي ففك على ما ففك ورخت كے تعج بعقا ، ور و و ذي سم سر ہوما تی ہے۔ اور درصت اتنا مرسم برموانا ہے کہ ابنی ہری ٹینال تھے برقات ے۔ اورسب می وہان سے علی وہ ہوجا تا ہوں - توان کی سی سی حالت ہوجاتی ہے -ت تواج مر المطلب نے فرایا۔ آپ کو تو تنی کا ہو۔ اور می المدر کھتا ہوں کہ آپ كى نيشت سے اكرم العالمين وصلى الدعليروسلى ميدا موں كے ٨ : - ا درصي حضرت عبدالشرحيد كمي الت اورعز ي بتول كے ماس سے كزيت معة و وه بت الس طرح صفحة الحري على صفي الداولة اوركمة بـ "الع وُه ذات إلى من عرف المنافليد و الروسية كا نورب. يم سے دور ہوا۔ اس ہے کہ اس فور مقدی کے اعتوں ہے المارى اور دنا كے تمام بتول كى باكت يوكى . " (الحنس علدا صريد ازلس كرحفزت عيلانتر كمال حب ادر كالنب اورلطف كفتارا ورنك كوالاور كارم اطلق ادرمى سناعال مي توانان قريش سع ممتازيت ادر نوي مي ليكافرة ناق من اور أور محدى منى الترعليدة أبوسم ان كي ميرودل قرور يرظا برتها عورتي صاصب حن وجال كان كى فات رعابتى تقين مجينه ليفسي أراسة دبراسة كرك بهايت نازول نوازسے علوه كويونى - كرعبدالنال كاطرت توجير الرائدان

عزيزادريگانسياطان كيار كادامادى كائمناكرت سف اوراكة امرون ادر بادر فارت المول في المطلب ساس امرى وابن مي كالمراوي تے ان کی خارا کا دی می توقف فرما یا - (معارج النیوت جلدا صام ۲۲) روات كي كمي ع كرعب أكفرت وقت قريب أيا و مرتبهود في اليس مي عهر ويمان كيا-كرحب مك ويداللوق الري ورا واليريني أين ك- اوراس خيال محال سے كم من آئے- اور موقع كى تائى ير كے كر الك وال صرت عبدالنرشكاد كرتے كے ليے تنها شرسے باہر كئے - ادراتفاق سے وہب بن عيدمنان مي نتكارى كى فاطرىتى سى بالرحة دورس وكى كى بود سانام ديرا كوده توارول كوي نا كرم كيار كى معزت مدال مرعد أور بوت - المؤل في المرحزت ميدالذى ا عاف كرك وسمنول كورفع كري ركدات يركي ويكيف بي كم ناكاه ايك فوج الي كحورون يرسوارا مال سے زين يواترى اوراس نيان بهوريد كرديا -اوران كوك دى عبدالمناصفات يكوست ديكي كر يوراداده كريكراين واى آمر خاتون كوعيدالشرك ما تق براه دول كا. قو انوش تونی گھرائے اور ای بوی ای رہ تبت عبدالعریٰ کواس میر سے انگیزوات کی فردے کر كاكرو وقريش من سيسے زياد و تو تعورت بل اورانسي سريف بن اورس اني كي في اس سے زادہ المحاكون رائية بني يا . يھر بي يده كو تواج مام يك فرت یں ہے کہ کہا کا کرمیری دوئی آمنے کوعیالٹ کے ساتھ بیا دلیں تر میری ایک المجالا ور بخاست سعے . تو تواح مرا لمعلاب اس نسبت پر راحی ہو گئے ۔ اور حعزت عبداللہ يضنع عادت ولى النرتقي الدين وصى الن تعقد كواس طرح نعل كرت بن كرعد المطلب النة فرز تدعيدالله كورب كم ياس ك القر الدولان ال كا أمز الله تكاح كرويا الد اس کے لید اسی محلی می تورمبرالطلب نے و مب کی بیٹی الر سے شادی کی تومیرالمطلب اوراس کے فرز نزمیرالٹر کاایک ہی دات میں نکاح ہوا۔ کتاب المصطف میں ہے کہ المصن

A CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACTOR ا حده عزه اورصفيد وونول كى مال يك و ترابرت المي بس الدوجادا ص 9 4 1) اورص وات معزرت عدالله كى شادى يونى قرقرليش كى مدينور عي مريين يولين اورا كمي مي تذرست به ري. ا ود ا معدت عيد الدُّين عياس رمني الدُّمنها في اليف الدست دوايث كيب . كريس والم معرت عيدالله كى في يا الممدس لا وى بولى لونى مخروم اورعيدالنسس اورعبدالمنا تسس ووسو مورش اس در الدوس سے مركش وكر الخفرت مى الترمليرو الدوس كے تورمقدس لى لى أمنه خالوك كرحم ياك مي قرار ماما -والمخيس ميداف سهما رميرت توبرا دوهلال جدا ف-س مرمساون كاعتيده ب كرا تخفرت على الشرمليد والروام والدان مشرففين اسلام يرسق - چايخ علام عيدالعزرز ير فاردى تع ایان کاس" ی کیا ہے کہ م ابل اسلام اندرآیاء سی الرحمت رم ساولى ملكى والرمش بردو برون فليس قفيه احيا صعيف ست وسل ا حي خاج فيدالمطلب معنزت فيدالنروكاح المرهم مهت لول ا كواسط عراب سے قرارہ يم دفیقریدے أوفل بن اسدبن عیدالعری بن قعبی کے قریب کر رہوا محکد در قربت فوفل کی بین فی الداس كى كنيت ائم قدّال متى كتب إسما في يرهي بون اورهم كهانت يس كامل متى بمعزت ميدالترس عرفنى الرقم فيسه فلا كروة ي سوادن جوتمهارى قرباني يومون الديم يل أودوى كى البول نے كما على الس دوت النے اي كے جمراه الك كام كے ليے جار با بول والي يواس كا كاب دول كا- القصيحيب أب كا لكاح بوكيا اسى دات أور يومروري بى أمذ كے حم مقد كس عِنْ مُنْتُقَلِ بُوا - الل ك يعرص وت عيد النزي بي أم قال ك بال كم عيد أم اقال أي نظر العزع ميدالديريك ا وراس فوركو اس كوري افارس مزيا يا توكماك محصة ترى عاميت SECTORIO DE PROPERSO DE PROPER

بن ہے ۔ کیونکہ میں اس فرد کی طلب کار تھی ۔ حیب ال دولت سے فردم ہو گئی فر فی کو تھے سے ی کام بنی وسیرے ای بنام علما مدم م اورادِلعم فيصرت ان عالى دعى الدمنها سے دوات كى ہے میم کواج میدالمطلب حصرت عیدالندکون دی کے لیے مے حارب تح توراه مي بالركى ايك بوكن مل يحيى كانام فاطرينت مرفعتميدها والماق للمين يطعى بوني لعي اورببت تولمبورت اور ماكيره مادت دكفتى مقى محباس في حضرت عبدالتركي جبره الماقارير نور سوت كومنورو كيما تواب كوايت الت الكاح كى دكوت دى . كراب ف الكارفر ما يا تواس ف مَنَالاً لّانت عَاتَفِ القُطْمِ

وِلْ رُشُيْتُ مُخِيْلُمًا نَشَاتُ فَسَمَا لَهَا نُوْنَ يُقِيْءُ عُهِ بِهِ مَا حَوْلَهُ كَارُفَنَا وِتِهِ القَمْمِرِ وَرُفَيْتُ سُفْياهَا حَبَيا عَلَي بِ وَقَحْتُ بِلِهِ وَعَامَ لَا الْقَصْمَ وَرُسُيتُهَا مَتَعْمِفًا مَيْنُوعً بِهِ \* كَاكَانُ كُلُّ قَادِجَ زَلْكُ لا يُوْرِيْلِ لِلَّهِ مَا زَهْمِ عُينَةُ سَلَمِتُ : فِينَكَ الَّذِي مُلَكِتُ وَعَالَكُ رَبَّى

حل اعداد احيل احيل اى خال دار كذاك محيل نتذة بوك خوش أرون. لاء لاء برق و لمع واشرق - خاتم ما يختم به عاديه كل شئ - قطر من ب من الناس - زنال ك يَوسِى ا ك اصاب معلم الهكاف اى الحير فقار إلى السَّهُ م كاطرع عِلما بع- أب ك دوش اقدى يد لال دىكى مېرىدادكى ج كارائىكى دات

اله :- ( الرومي 4 لالفت صليدا صد ١٠٥ - ميرت بنوي از دحسان عليدا ص ٠٠٠ دلاكل النيوة مد وسر خمائس الكري حليدا مد ١١١

اقدس سے ایک فدھیا ہی سے آپ کے اردگرداس طرع روشنی میں۔ بھے می مادق کی منائے مات کی ظلمت کا قد ہوجا تی ہے۔ ے مات فی طفیت کا فور ہو تا ہا ہے۔ من بیرے برئتے ہوئے رقمت کے با دل کور کھا جہاں بھی پہنچے آود ان کے تشہراور حبال سرميزوناداب بوكة -٧: - ادراي كيم ويُر الوارير ننزكي الدنجاب كي تاديو التي الي التي ال عطاب كركے كما) مرتبراندازلفاد بازنين سوتا-٥- ويكيد اع فاطم إمذاك قم إو ووزيره قبيد كالورت في في ساهينا سے اور ہو کھ کھی کھینا ہے تواس کو بنی مائی . ا عامران موس تعايث عاوروه اف والدموس الدوليت كرت بين . كر صفرت عبدالترف إيك دن عارد بانے کا کام کا-اس ہے آپ پرمٹی اور عباد کا افتاق آپ بیلی عدور کے مکا نے یام سے گزرے تواس نے آپ کو دورت دی کر اگر آپ تھے با دلس قوم آپ کو ایک سواونظ دول كى اليسف فرما ياكم مي مرمحي وهول ورر ياس ادن كا ويس حات محد عدالرك تا اونے کے باعث حیب نور مبارک اور خاتون کے مل منتقل موا تو ای ایل عدید کے یا ا اُئے۔ اورکہاج اے وقع کی تی اب می اس کی ترام تی ہے۔ ؟ بیان عی معدالتر میں - آ یا تعرفایا كون - إاس نے كما مصبائب يميلے كرزے تھے . توأب كى بيشانى بى انور مقدس علوہ كر تقا. اوراب وايس بوت توه فرمقدى محفرت المن تؤكن نعيب كے بيره ورسي آيا- اور وه درول الدُّعلى النُّعليه وسلم كي المت وارقرار ما كُئي- (ولا فَي النوت ص- ١٩٩) اسى طرح فالمد شامير كي دوايت يك وه ولايت شام كاحاكم عى موكركتب مادى سے پورى طرح دا تعنيت اور فن كما سنت ي تهایت ابر محق وستوام بر اور دلایل نقلی سے برحیات بے کرای کل انخفرت می النوانید والبوكم كافود قدس تواح عيد المطلب ك رك فرندك وراج راي مبارك فاأون ك عن ين منتقل بو كا . بوكر عباده كر بوكرجهان كوم اواسته كى بدات فرايل ك

وسكرات اس خيال معكر شايداس سادكةرس يسيار أور بوعادك كافى نقدادر محامراورت ع نفیں اور فی اور محمود سے اوراون سے کومکہ کی طرف روان ہوئی- اور وہاں منے کر ممرسے بالم خمير ما ت نعب كردية واوا يا مطلوب عاصل نے في منظر ، كو في بحق اورا يا مطلوب عاصل نے كى نظر صفرت عبدالله ك عال ميروى اوراب كالبين مبارك مين نور مقدس كود كيميا ويعراكماتي صحالت كأمطاله كيا بحب تمام علا مات كومطابي إلى وتوحيون موكر شابئ تحيرت بابراكركيد كجردر يحفرن كى در اواست كى بحب حفرت عدالذاس كم مقام برتشراف سے كئے أوال نے لوارم تعلیم کالاتے کے لیر نقاب کو ہم سے سے اسطایا اور اادب انتجا کی مجھے نکا میں منظور فرطيخ بحفرت عي النديه تواب في كركمين اين والديام و كم مؤره ك بغر كي إنس كركمة . خيرے عام إے اور كم أكر مقتصات روانى صوب آمر خاتون كو فورقدى سے ہر وور قرا یا علی العباح آپ نے لینے والد سے مکر در شام کا نذکرہ کیا تو وہ رہا مند ہوگئے۔ حصرت ميدالدُاما زت يات بي تومي في تغيرتنا بي ي يسيد - اورامازت كافقير سُنايا. وَهُو الله عام المراب كالمعين كواس فورس مناني يا كركماسه مت المره دوی به بهان که لادی : داخ شکری در شکر تان که لادی مے درش کی اتوردی دراوی ف درظارت می می می ان کر اودی أراسة وست در المؤسش كر تفتي : الكيت كرالود ليز ما ك كر يودى موت كركت من وليت داركر درست بيش كرنشي وشي مهان كم لو دى! اور كين كي: - كرا عيدالله ا عيرى الله عاكامقعد أب كامواملت سے ایک فرزندار جند کی سعادت حاص کرنا تھا۔ اور می تے ای کی فاہم حنظات طیکے ادراسی اسد سیاں ائی تھی بھی الداع کرے على شام مي دايس آئى - اوماين زندگى كے تقايادن افسوى س كرار ومعارج السوت علدا م- ٢٩١١)

صرت عبرالتركي وفات كتة بن كر صورت مرود و والم نطن مادر على مقد كر صورت عبد النرقا نفر قريش ك ما ته تجارت ك كيان الخارك المرابع المعالى المائد كى مامون تقر رميكة اور باقى قافل تحارت كرن كى يورى كم كو واليس أليا كو توا حراللطلب كومال سناياكم على مرين من بحار هو الرائدة من وأب في اليف المعلى على عادت كولادالذك لان كي يعدين روان كيا مكرها رشكه و بال يمنعنه معقب محفرت معيدالتذوفات بالكة -الدردية منوره ك قريب نالبغ من دفن بهو يك تقر درارج النبرة حلد ۲ مدم ۱) اور رجة اللعالمين اللي تحريبارك مادري دوماه كي وراس مر حافق رم ٢١٥٥ مواردمينية مدريرب كرحقرت تؤاج بورالنزرمتي الترعة كادفات يرصفرت في يأمنه رفى الندعنها تع يمر فير يراها-عفي حان البطي إوص ابن ها وهاررُ لها حارجًا في العمّا ع " ہانتے کے اوتے سے بطحا کامدان خالی ہوگیاہے۔ اور وہ وُناکے عن ازاد ہو کھر کے براوی ہو گئے۔!" وعدة النايالفية عرفاها نها وَ ما سُ كن في الناس مثل ابن هاسم "اعالى اس كوموت في لل الله الواس في لبك كما اورموت في لوكون ي المم كالحيدة مساد عور اس فأن تك غالسة المنايا وأبيئها نقل كان معطاء كثيواً الرَّ الصم " ليى اكراى برعوت ادر حادثات في اجا مك عدك اور لحقق وه بين سخى اوربېت ئى رىمدل تخص كفا إ"

حفرت مولانا عدامي ماحي تدل مارتام كا زبان من التي بى م ن ده علوه اب بنس بویش تر تفا! كاليه ما وتايان أو كرهم تقا! يَادُ لُورُ رِيَّا فِي كَمَالَ سِعِيا فِي يَحِينِيَّا فِي يَرِي عِلْوه كُر مِنْ ا है रिए हैं पूर भूटा भी है। کماں وہ چاند بہنجائے کم میں د على محرومل كالترىت يد ميرا ول ميثلا اى فور يد تفا حين و فاه لقا تولي عالي : ميرامطوب وه رتك قمر الله محصاكارة وزلف الولايات : يهالم مراسقام وسحر الما ن مری قمت می کب یہ کنے ورور تھا مقدر على تفالى في المزك عيث الى كابنه كاعم تقايدل مواده في كولومد نظر عقا-! ألخفرت صلى الدعليدوسلم كيتم مجرف مين علمائ كرام في محتى نكات سيان ا:- المحفرت على الشرعليدوائه وسلم واس سيس على ملك ماكر لوك متمون كي تحق د كري را دروي كني يشم كو د كوي و يا دري كرم است معم صلى الفرطيه و ساميعي كني وقت يتيم

سقے۔ ا ان پر دہر یا ٹی فرایش مدیب بھی ہے کہ آنحفرت صلی التدعید دسلم متیموں کی قدرلوجراپی متیمار کے ان پر دہر یا ٹی فرایش-اور یا دکریں کہ متیموں کا ڈکھ کشانھا دی ہوتا ہے ۔ میں اور اس کا ایک یاعث پر بھی ہے کہ آنحفرت صلی التدمید دسلم اپنی تمام عمر میں مترفیعے سے آئے تو کک حذاتعالیٰ کے مواکسی اور مرجور سے درکھیں اور مدیب سے عالی ڈکل کا رتبہ اہمیں

!! - 94/6

اوراس کا یا من یہ جا کہ پیم مونا سوہ عادت کے بوجب مجیل کے اوتا ن صالح ہو اوران کے بید اور بوجہ کا اندلیٹہ سے اوروب کوئی تخص بیری کی مالت ہیں لیات تھے کا اندلیٹہ سے اوروب کوئی تخص بیری کی مالت ہیں لیات تھے کا اوراس کو نوت کاٹ فیال جیل سے مرحم حیات کی اندلیٹ نے اوراس کو نوت کاٹ فیال جائے گی اوراس کو نوت کاٹ فیال جائے ہوئے گی اوراس کو نوت کاٹ فیال جائے ہوئے گئی اوراس کا اوراش کی اوراس کا اوراش کی اوراس کا سایہ انتظالیا کی اوراس کے قوادر عم ہوگئے گی واد اور کا کھنوں میلے تو واوا مدم کو زانہ تھا اور کا کھنوں میلے تو واوا مدم کو زانہ تھا اور کا کھنا ہیں گیا!

شاسے النزک بندے !اور دہ محفرت فور بر المرسین مسی التہ علیہ واکو ملم ہیں ابک النزمائی کے تزدیک وص اور زیستھا پ لیفری موراخیا فرطیتے اور انڈی مائی کے شیخ ہوئے عمال سے دیائی یلہے تاکہ وگ ایسے تعقع یا یش ر كُنْ هِ يَاعَبُ اللّٰهِ صُومَ يَهُ اللّٰهِ صُومَ يَهُ اللّٰهِ صُومَ يَهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ فَيَنْ قَعْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ فِينَقَعْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ فِينَقَعْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ فَيْلِحَقَّ اللّٰهِ مِلْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلْمِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

م حلا في المرادم المالية : اللك دون عبالط يواليا والمراها يرس كالتحويس مرعالمتاب عيراعقا د د من رجاه فار با د مأواره د ي ريون يدكس كا أرزوس سا ندف حق مهمى يرسول : وَيُن وَسِي اللَّهِ اللّ يرس كاستون مي مقراكين نفعين اول كى ي ياي كوش كوهي من يكاوتا عبدلي الودون ونكتى كى كيئے امام نے بركي الوراكرا يولون في ما المراكران و تا! يرك ك واسط مثل في سكها كل فشأل ال يرمارى فالشين تقيى ايك تيع عيدى فاطرا يرب كي يورع تقالك بى ايد كماطر! مثبت بی کریس کھے در افلاک ہونا ہے ميرسي كي ايك والاندر سن ولاك والس ا:- سيده أمة رضى النّر عنها فراتى أي كم من حسوفت حاطر بو في لا محف مند ألحا - كما ولمحتى يون. كراك تفى مج سع كيد كروا به كدائد إلواك المت مح مرداد كامن عوري كالمت داريوني وردقاني عليرامها) ٧؛ رصفرت ابن هماس وهني النه عنه معدوايت مع كر "حس دات كورسول النرميني الترمليوسكم سے بدہ امدرمتی الدونها حاطر موس وقرایش کے مواشنوں ایجو یا مؤل نے ایک دوسرے کو بنارت دي وتهم ب كورك رت كاراح كارات ونا كامردارا ورنام كالراغ ابنيال كم يعطين الك اوماى مات كي يح كوفيد دنيا كم بادنا مول كم تخنت تقسب اوند ع يركم اوركعب الاحيار سے دواب سے کواس دات کی صبح تمام دنیا کے شیت مرتکوں ہوگئے۔ درسرت علی جلداف ۵۵) الماء اس دن رفي زين كي يادر و كوني موية ادريات ذكر كا دورش في كيمالدون تے مغرب کے عبادوں کو نیارت دی کو ابوالقاسم کا ذین بر علو رقرب آگیاہے۔ وسرس على على الله ١٥٥ م : - رومن الافكار مين لكحابي - كرمهل رحى النُرونه كهنة إن كرب خلاتعا لي تي ين المحدث الله عديدوس كواب كى والده ماحده ك بطين أورك من بيدا كرما جا الوحية يك وايال دعوان كوسكم وزایاک آن کی دائد فردوس کے تمام دروار نے کھول فینے جائی ادر ایک مناد کارنے والا

ت مانوں اور زمینوں میں یا واز منبدیکاسے کہ اے سکتان اسمان !! اور اسے سکتان اسمان!! مور شارم و حاد ، کر جو نور نور خون اور پیر شیدہ کیا ہوا تھا۔ اس دات میں اپنی ماں کے بیطن المرمی قرار یا یا۔ رغوالموانس حلیرا صـ ۱۵۹)

مئی سال سے قرائی کے معالی سے نگ سے متی کہ میں اسے قرائی قصط سائی سے متی کہ میں ہوگئے سے ۔

میں کی بیری کر میں خاتون بارا قور ابور پن تو یا نی بیر ساا در ندیاں مباری ہویں اور درطنت ہم میز اور حال سال اور ندیاں مباری ہویں اور درطنت ہم میز دنیای تمام مور توں نے حصور طلیہ العمال تہ والسلام کی برکت سے فرمنہ اولا دحنی و اوراس سال کا آم سنتھ الفتح والا بتھا ج کھاگیا۔ وسیرت نیوریا (در محلان صدے سے) سے میں کا تیا بیرسال کا بھیل نے بیرا حسی کے ایسے طالم بنہال ا

تخ إلى فري تحط مالى نية تأك ارًا خدت عم عيم وكا رنا نزول ان براب تن كى رهمت أولى عیاں ہر طرف ہے ورکت الانی هي قعط كاستنبون ع قريق مے ہونے ہر گھر یں سامان عیش مطلح ياغ اورفتك سالى كى كدورت ولول سے نكالى كئى -!! درفتوں می توب آیا گرے سے بھل زى يرمت مايالىن، نكل معطر ہوئے ارفن والے کا کی کے باع دیت سے دروازے عل はんいいいはいいから لثابت دسال برطرف ثقا سردستى يك تقاكر وه رشك بدرمتيرا ہونے بطن ماور س راصت بند ہے

الله الموا- اوركها- اى كومت بهنا دريامن الانادم ٨٨) معزت سره آمذ خاتن أي ، تاكم من حامل منى وكعنى بول ك ایک نورسانے کی جات سے پیکا جی نے تمام مغرق اور مغرب کوترانی ا در عکر لل نبادیا جمتی کر مجھے تھری کے علاقات محل اور سرز میں شام کاعارتیا نظر میں حب مجھے بہل مہد ہوا تویں نے تواب یں ایک درازقد ادی کو دیمیا جس سے روى تطفى كے المحدين فرايا - أمذ إ محفظ فوشنج ي موكة توسيفير ل كي سروار كى حامل ب-یں نے اس سے دریا دنست کیا۔ اُپ کون ہیں ۔؟ ۔ اُس نے کہا پھی اُ دم علیہ السلام ہوں ۔ عب دُور اجهد الرف الراك الراك الدائل الله الله الما الله الما المنه المي الون بونا عابي كر قوا يك مزرك اودمعززنى كوسيط ميل لي يوك يس من نے يو تھيا - أي كا نام كيا ہے كها محفة شيت على السلام كمنة بن . حيب تمير الهدية خروع موا توايك المنتفى في اكر كما محق لفلت بوكرس ننسون كاسروارس سيدس سيد من فدريا نت كيا اب كون بي - ؟ كها ين في عليه السلام بول - حيب يو مقاميد شروع بوا فواكي ميزرك في اكركها الع امذ الحق مبادك ہورك أوريك اورياكداسى فى كى حامل ہے يون تيكياك كون من . ؟ محاب ويا ايس اورس عيدالله سُون جيب يالخون مبين كا أغاد الوالما يك معر وشخف في كم المديارك مواكرير ميط ين سيالديش مين- من لي لها الي كانام كما إن - ؟ كما الورود السام - يو الله المنام ين ايك من ايك مارك موكر تو ين المني كوسط من ركست مع مي في اس نام ديها لوكها-ايرابهم عليدالسلام . ساتول عميسية من ايك مقترى صورت تظر مرك يح كم سبع ايل الماك الدرز سيط ين اليا كرم وهرم كرب معدي العالمين ورست و كفتاب یرلانے کہا آپ کون ہیں ۔ کہا اسماعیل علیہ السلام یوب آ صحوال جدید شروع ہوار تو ایک شخص تے كالتقيم الك بو- كرو في كرا في حالم الما الما الما على الله الما على الله الفرالموانس معيد احد ١٤٠) اوراكيد الي والده ما حده كعين اقد سي من نو فاه كاس ره كف مكر ى في كودند محسس مجا اورن قي آئي- ا ودن وه ميري كمين دالى توركول كو دوران مسنى مي بيش أفي ب - وخصالين كمرئ علد المساعة

معزت سروه أمز فاؤن رفى الزعنوائ كالرحيب ميرك في ولارت باسارت كى پىدائش كى دائ ، كَانْ قُدَّهُ بِيرِكَى دائ وَقُو كَالِي اللهِ مِنْ - اور فِيزَكَى لِيرَ محسن كاوقت تفا- اورمواب لدييز مي ب كم نيتولكا (سلام بوانير) ولادت كاوتت مرى مدر مارن النوت جدم مدا) ا: تویس نے ایک مخترسی جاحت کو آسمان سے اثرتے دیکھا میں کے سات تن رہے عالى شان اور تميد كليد كليد النون في المون في الله الوكعيد كي تيت يركا وريا تفا- أورايك كرك محن س كعوا كرديام ا ورايك محوياتى تقا . اسع ميت المقدى في محيت يرمعتراليا . ا: راس مهانی دات من اسمال کے تاریخ کی گورے کو بی اور تھے جن کا و کھے کرائے اچیال آنامتا۔ کرکونی وم ٹھے ہر گریڈیں گے۔ یس نے دیکھاکہ ٹا دس نے اپن دوشن سے تمام دنيكو نورس معرويا م وادر إسان كي تمام درواز عالى كن -وخ الوالس علدا مد ١١١) مع ، - ا وروْ ما ياكر حيى وقت ومن كحرات المووار بوك تومي تحريق تنها لتى - ا در المطلب طوان كعرك كي يُحرُث تقع. نا كاه يُل له إلى زَّوْا كَ كَالِينَ ٱ وَارْسَىٰ يَحْ بِهِتَ سَحْتَ مَلَى -اورس مم كئ ام در محریس فی ایک سفیدیر ندی کا زوکومیک ایویرے دل برس بر ریا ہے۔ لواس كاتسيم الود ما ماره بعد ولادت كى توب عينى متى ده مي ذابل بوكى-٥:- ٢س ك نعيد مين في قوركيا تو ديكيما كرمير است الشريب كا ايك بمالي حين كارتك يا فكل معيد تفا اور ين في اسع معدد فيال كيا رفيع بياس مي بب سخت مى. للاسے قائن سے كاليد على مراكر دہ خدرسے كا دُيادہ سرس كا -الد محمد الك ٢:- كيرين تحيير طول القامت عورتون كويايا-اليافسوى موتانقا كيميرمنات ك خا مذاك كي ورش إي- ا درس ت تعيم اكركها كه ياسي إميري اس صالت كاعلم ال عورتول كد لبي طرح بواب ميد اس تعيب بران بس ايك في كمايس المر ونون 

كى موت بول- دومرى فى كم كوش مريم بنت عمران بۇل- اوردىمى قرما يا دە توشى فورل كى ے ، يس في عرفو الح كا أواد كنى ، اوراب أد م أه كرية أواز بار بار أرى محى اور م ميلي أوازيسي معفياده زور وارتقى حيس معمير الخوف موصقا حاماتها اورمري مرفعاني زیادہ بور سی میں - دیکھاؤسمندر لیے کادیک جا در اسمان اور دس کے درمیان ملکی او ا كادنے والے نے ريادكم كار وگوں كا نگاہوں سے اس كو تھٹا لورا ورورایا كر تھے وفعالی المولادم ادم والمرف ہو کد کھے بن کے ہاتوں مان کے انتقال کے ہاں۔ وثاليخ الخنس علدا مد ٢٠٠١) ٨ : كُونْ مِلْكَ يَعِمِ فِي كَادُوارْيَا كَالِي مِنْ اللَّهِ كُونْظِ لُوقَ بَيْنِ الْمُقا-اوربادل كالك سيد طرا أسان سے الزارا ورجوط مال سيز كران كي يخين شل ما وتت سرع تقيل -نظامين -اوريه ومكيه كرمرا مرن ليدزليد بوكيا بح قطره اس سفركما تفاراس سع كستدى كالوَّ وَأَنِي عَيْ - رمعاري البنوت على ٢ صـ ١٥١ و احداثی استران الترعنها نے قرما یا صب آب اصلی الترعد وسقم) بدا موئے تو الم كافراني جره وك فياندس مقاليكرنا شا. وخيلوان جليم مدارا اوراب ك مالة الم الديظا برعواص معمن ومغرب كم مادا و دو تري دوست روك يستى كرفام كرينظ اور بازار يك ملك و تصليم ي كرونون كالروش نظر تركس الميرت علبيملدا صـ ٢٤) اورآينات ريده ادرغنز رشده ادرمعطراد رمطرميراسي والعنا صرسه ١٠- اور قر مایا کردب آپ اس مالم مین فهور وز ملت موسے توسی فی دیکھا کہ آپ تے معيدة كيا اور أنكليول كو أسمال كي طروت النظايا - اور ميز مان فصاصعت قراديا :-لاالنا إلا الله والحن الله كالنا (تارىخ الخيس طدا مرسم) العَسَّانُ وَالسَّالُومِ وَلَيْكُ مَا يُسُولُ ٱللَّهُ العَسْنَوْةُ وَالسَّلَامُ مَلَكُ لِأَحْدِيبُ اللَّهِ

ندائقى كم سركار تشرلف لاين ؛ مشبنا والارتشرلف لاين وسولوں کے سروارتشریف لایش : دوس کے مختار شرفیف لایش ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ دكها جاد نيدون كومورت حذا كي! فَيْ وَمِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا بابن سلام عيك يارسول سلام مليك، فاحب سلام عيك اصلاة الله عليك! رهمتوں کے تاج والے یہ دوھیاں کے راج والے عراق کمواج والے یہ عاصیوں کی لاج والے بابنى سلام عديك، يا دسول سلام عديك، طعيب سلام عديك، اصلاة الله عديك لورى ياد سيد و عاكم ؛ بم ذرمو كے يہ جاكر! يانى سام عدك كارسل معلى ؛ ياحس سام عدك الشر عدك الشر عدك عان کر کا فی سہارا! ﴿ وَ لِيَا مِهِ وَرَفْتُهِا مِا منى كوارث مزارا ، كولام اب بعادا يا ني سلام عيك ، يا زمول ملام عيك، يامس ملام عيك، مسئلية المدِّعيك ورب في كارك الله عن مرورع الم مثارا ولي مدى سيال ي يار فو بروا ممارا يا بن سام عدك ، ما رسول سام مديك ، يا صيب مسام عديك ، مستعوة النف عديك لأربي العالمين و علوة من اليقيل بو-! سرورونيا ودين ، او په دلين المحدول يشكي يا ين سلام عليك بارسول عليك يا حيب ملام عليك صف وزة النز عليك كان عِلمَانان ؛ مُرْبِحُثُنُ كَانَانَ مَا يَ يَعِيدُ مِهِ إِنَّا فَ صَلَّواةَ اللَّهُ عِلَى

التي سلام عيك، يا رسول سلم عيك، يا حييب سلم- مسلوة النَّد عديك يا منى سلام عليك يا رسول سلام مليك، يا حبيب سلام عليك مسلوة الترعيك مضريل بموسب كران : توسيس ميول مزميانا क्रिक्टाइन में दे कर्निया يا بني سلام عدك المارسول ملام عديك، يا ميب سلام عيك صلوفية النوعدك ا يانى محفل كى كستى لو عاشق ما كل كى مشى لو المسين كم ول كاس لو ، اكر سيل كاس لو يا بني سلام عنيك، يا رسول سلام عنيك، يا حييب سلام عنيك، مسسلوة السّاعنيك واسطرال عب كا بن صدقرت الناوكا! ادر الله المرياكا: ؛ غمر بوروز من اكا يا ينى سلام عليك، يادمول سلام عليك يا حبيب سلام عليك، مساوة الملاعليك از طفع عرف المعلم المعلم المراف الم المعلم ا يا في سلام عدك، يا رسول سلام عدك واحديد سلام عنك، مسكوة التر عدك ان - وما ما- من نے دعیماکرایک ابرسعت اس کے معد ظاہر موا-اور ان کوڈھائک لا ، مير ده ميرى ظا بول ك سامت بني سقد اس ك بعد أواذا في ويكار خوالا يكار راب كران كومشرقى اورمغرنى ملكول من تحالاؤ-اوران كودرماؤل من تفي لے حاؤ-تاكرسب يجال اورس كوان كاتام اورصورت معلوم بوم فراور مركيفيت ببت ملد ذا بل يوكن - أوريعنو رطيرالعدادة والسّلام يورامن أكت-وعارى الخيس ملدام س٠٤) ١١٤- اور مع و معاقر آب ایک مقیدادلی کے کرے ان کی کے تعیم اور ہے۔

بلطے ہوئے ہیں ا مدا پ کے تبعد میں بنی جا بال ہی توالک کہنے والے نے کہا کر صفور موالف والمام غافرت اورم ااورتوت كى ما يول كوتمندي لياس المان عراك الدار ظام ہوا يحس من سے كھوٹوں كى منبتا سے اور يہ موں كروں ك بلنے کا اواز آن می جن کر آب کو دھانگ ایا - اور مین نگاہوں سے عات کردیا توس نے رہائے والى كى يكارشنى كرخد مى التزعير وسلم كومغرب الدوشرق آلدنستون كى ولادت كابول يركهما واور جن والن إوريس اورورندے اور بر روح وار كم صاحة بيتى كرور تاكراك كى شان د ترو يبحاني اورأب كوادم عليه السلام كاصفائ اورنوح عليه السلام كارنى اورارابهم عليه السلام كاعلت اورا كماعيل عليه السلام ى زمان اورلعقوب مليرانسام كى كوفتي ي اورلوسف عير السلام كاك ا وروا ؤ مليه انسلام كي آواز ا دراوب عليه انسلام كا حير اور يحلى عليه انسلام في زُيدٍ ا وعِلْسِي عليه السلام كى مرقدت عطاكورا دراس كوتمام منيوں ك اطلاق مي غوط سے مد سے ا عادر محنت سعادت ذا ذل حادارى أيخ لوبال سمد وارند توشف وارى بهروه عالت ما في ري قرش زو ملهاكر أب في ليش بو ي مر الا الم فيعتر من الاسوكي ال يكار في والمع في لكا دكر كها-واه فوك إلى محرَّص النِّر عد وسلم في الري دنياير فِيصَدُر الرَّتَىٰ كُراَيِ اللهِ يَعِلْ مِحَانَ كُرْرى ب - وهُ عِي اَي كَ فَعَدْ مِن الْمُنْ ب وخعالق كري علدا مدمم منا بدات نواح عبدالمطله في يأمة رصى النَّاعنها ال واروات مي مقى كم تواح عيدالمطلب تشرُّون لات ادركها كم من اس ونت كعيرين عا ، كريكا كم كعيرة مقام الرائم مين سحده كرك كما . محمل صلى النعيد وسم کا خدامیت براسے وس نے تحصروں کی الدی سے ماک کا ۔ اور ان خدری فاری سے موج ے رفاعا . سرے بل گا در مذا أى كه كامة كابيا بدام الدوعت الى اس مادل مول؟ اے است ایں ان ماؤں معمران بواكرت مرخاب بوكا . كرائة الكھوں برملا تومند كااف نه یا یا۔ حب تیرے کھر کا طرف متوم ہو اتو اب بن شیبہ سے بعلحا کی طرف یا مرا یا کوہ صفاکد

تاريخ ولادت

الارابيل اله ٥٥ مطابق كيم عبيط ٢٧٠ به بمرى بعداد صبح معادق ٩ يح كره ٥ منط معا معارة ٩ يح كره ٥ منط معا معارة موج على عباد وج وقيق برتفا الدرائي كيم معلى عبيط مع فرع الارتباط المنظ المنظ

الدريع المصدى مع ون بيرا فاز سيد فل الماك مكومت وسيون المصلي ميوط أوم والمرام المعنان فرع والمرام موسوى منظر واورى الممر مكندى ادر بل فرم في المخزرة ملى السرعد داكروسم كاطابع اس طرع التخزاج كيا بع كمزمل دج و ٢٠ محدى احد مختری و ۱۳ درم عقرب ادرم مع د ۲۰ درج مرطان ادر قرم ما درج مرطان ادر می يى اورزېرو تورمي اور مطاروص مي اوراس مي زايم اورون توسي مي دريا سے-ومعارح النبوت ملام م-٢٩) مي سال يه خدا كالحافي على الترمليد فأكر وسل عالم وحودي الا- الكوالي عرب عام العيل معتى وشى ساسى تارى الري الدار بل المحديدة به اس يان كرده ساب سے وادت مامعادت معلی الشرعليدة لددم اورو لادت معرف عدا عدالهم معدرمان ١٠٠١مال كامرم بوتليد ادر حزت منى على اللهم مع معزت وى عداللهم كادفات تك ١١١ مال كاع صرف راب حفرت موسى عليدالدام اوروعزت المرجعليالدام كروريان ٥٥ وال كرر عي - اوروه زي الرائم على السام اوروم زي وع على السام ك ورميان ١٠٨١ مال كرك اورطوقا ف وح اور حفرت أوم عليا السام كورميان ١٧ مال وي يك-اورمور وتنكاى صاب كم مطابق وقادت بإسادت عصفرت أدم عديد المدام كرداد مك ٥٥١٤ سال كادت وريان مع ادريمون فيرفظ الركن صاحب مدلق سوم ردى في دكي ب و فد البعر في مرة مخرالك شرصه ١١) اور ملام في الدين تيات معرى لكفته بين كرمون المعالم كالبرط مهد عده ١٩٥٥ما ياد مالم حزت فرع عليالسام كا طرفان ٢٢٦م ميوط -حضرت الرام عليد السلام في خلّت اله اطرفان حرث مومي عد السلام ١٥٥ إرامي الرحورت عليه السلام الما على موسرى اورحمة وعليه العلقة والسمام كي ولادت مم مي ملح هد معيوى اور وه ۱۱ موطی اون سے۔ ( تاریخ اسلای از علام مذکوره ۱۲)

الي - والروق الالف مرّ حيرت ان بشام مدامره ا)

وسيرت منعطائ مداد درور يخ الحني ملدم ١٨١ الدفتح الهادى ميدم ١٨٠



١٠:- ليد القدر كاتفيت سے مرت أكفرت متى النوعليه وسلم كا احت مرف معنى اورلىلية الميلاد كى ففيلت سے جمل لائات كوسٹرف عامل بمواركيو كالندتما لئانے آپ كوسيجها نوك كيد مشت باكرميوت والياب تويد نعمت الترتفاني كاس مخلوق كوتا بل بوكى راية الميلاداس لحاظ سے ليات القدرسے افضل بوكى و كر حافظان فجر عقلاتی نے کہاہے ،۔ و نان اور کان کونسیب ان کالات کے نقشیت عاصل ہوت ہے عِنْ سے ان کوشرف حاص ہواہے" اور شیخ عبد الحق عدیث دیلوی نے ماشت بالسنت بیرہ يهي بيان فراي سے رمواب لدين ملدام ٢٦ قا وي عرافي مبد ٢٥ - ٩) معزت عاس من الدِّعد فرات بي كرس ، الولب وتواسى وكماكم أكري عل دائب ين عَمال و حِما وَكَمْ لَكُ مُن السال ين معتبل أول - مرشب ورشنه بوصفور عليه العلوة والسلام كى بدائش كانت ب عذاب سے تخات متی ہے۔ کیونکہ میں نے اس رات آپ کے سیامونے گاؤٹٹی ين في بيد لوزدى كو أزاد كي شا - المن كو أب كيومن في اس مات مذاب سے موفوديا المحلام (كيميادسعاوت) اوريسي رعات اوركامت معزرعيدالعلوة والعام ك فاتبايكات كموة من الواب كما فقدوا ركى كي بعدور: اعمال مالح كم عقول ہونے کے لیے ایا خار ہونامزوری شرط سے دور عابی سور مرسم ال يوزى كا ولي كروب الجلب كو رص كالمرعث ين قرآن ياك كى يورى سورت نازل بحرى) صفر س على المسلفة والسّلام كى وللدت وبإسعادت يرجعن فوشى سى اكم اوندى أرّادكرت يراس قدرانعام مذافندی سے نوازاگیا تواس محقی کاوئی نمیں کا انتہا کیا ہوگی جی نے ایسے باسعادت موقع برائي فوي كا اظهاركيا ،؟ مذاك قسم اس كا قاب ير ع دكر النزلقا فاس يفغ المسيم سيحث تعيمى واخل فراس محمد اورال اسلام أتحفرت معى الند عليه وألم وسلم كى ولارت باسعادت كم مسيني ميدي ورز ليت كى محالس منعقد كرت ي

اور کئ امتام کے مدقات ویے اور فرات کرتے رہے۔ اور فوتی فل بر کرتے ہے ادراب کے ذکرولان ترافی ہے وہ النراقا فا کی دعت ادربرکت کی اسر دکتے تع اور محلی میدور شراف کی محمومت محرث بے کراس سال می امان اور آئیڈہ کے لیے حصول مقعود کی بشارت حاصل ہوتی ہے۔ لیس الٹرنقائی اس مخفی پر دعمت مازل فرط نے جی نے ميلا دشرلعي كاداترن كوعيرنايا ومولب لدين مبارا مديم ، تاريخ الخيس مليات ، الوارمي مدارع الميون م م، مافظان حرصقلان في ازعين سادك باب مكما ، كرميد ويكان كا بوت اى دليل يد ظاهرب يومحين من بي كم " حي حمدر مليد العنوة والسلامديد منوره ير الشر لف لا ع الوركم المرور ما سوره كارو ركت مقد ايد في السع لويما :- قر البول ن كها - كديدوه ون بي حيدن النَّدْتُنا فأخ فران لوع ق كيا - اور صورت مون عليه السّنام كريخات دى -اورىم فدا كافتكراد أكرت يكاوراى ون دور و كعة يى \_" اسے سے معردہ دن میں شکر نعمت الدرسو نا تا ہت ہو تا ہے اور دائمت الم ك فاورس يوى نعت ادركيا يوكى-؟ ادر تكري كى طرع كى الواع عبادات سے حاصل بوتا ہے ہوش مجدہ اور دوزہ اور مدرقہ اور تلاوت کے ہے ملال الدین محامل نے کیا کر میرے فردیک ای کی دیسی لیے قاہر ہوتیے میں کو بیٹی تے صورے اس رحی اللہ عذسه دوايث كيلب كمعفرولي العلوة والسلامة الماعقية كي تفا- الدوا مخب كمعقية ودُياره نبس وبإيامًا - تومعساوم بواكداً محفرت ملى النبطير واله وسلم في عقية مطور فكرمذاوندى كے كِيا قر بهار سے ليے مى اى طرح عي ہے ۔ كم بم أب كاولات ماسات کے باعث احتماع کرنے اور کھانا کھلانے اوراس کے بٹن اور تسمرکی نیکیوں سے الڈما گا كأثكر يرادا كيدرورقاني ميدامسها) ٣: - المم فودى وعد الرميك الثاد الوشام وعد الدملية مات بي كرم كهادم ميلاداً كخفرت مى النّرعيد وسلم ين صدقات اورزيا بُن اور توتى كى كامرى يى كياجا ماسى. اس مي كار فولميدك علامه ال يات كا اظهاد كي ب كراس كام كرية والد كحدل ي -

أمخفرت صلى المنعليه وسلم كا تغطيم اور محبت سب - اوراللونا في كاس احسان كالتكر ہے۔ کاس نے اپنے دسول اکرم می الدعد و ان وسم کو ہماری ہدایت کے لیے باكر ميدا فرايا. وميرت عبيرملدامد ١٠٠٠ بيرت بنوير دملان مبدامس ٢٥ محبث النَّد على العالمين از علامر بنهائي مسعوم ا) م د معرت خاه اعدمعدد وي فم المدى في اس و زس يددلي فروفرائى بك مدت الرافية مي ہے كروسول النوم عى الدُّعليد وآله وسم سے دوستن كرور سے مح متعن دِي كُيادُ أب منظما في الى دن من يُدامِوا - احد السي دن محيرُ بمدد كا مازل مِوى -(بدات کیاہے اس کوسلم نے) اس حدیث سے معلوم ہواکہ سوموار کوصفرت رحمت اللعا لمیم نے يبالمرين ملى الشرعليدة ألم ومم كاولات اوركلام التركة فازل بون كرجت مع فضيات ا مولى- (الق المين كواب اراص مرا) اسددان من دمل كاندر مولو ومثر لعن كي ملت بطب عرف وري ان ي ولول خياب معنى مسرادين ماحب مرحم ايك مقرل جاز قيام كالكوكر فاه احدسيد ما ميكي فدمت يىلا كادريده كركشايا حفزت فاه مام نه وزايا - ال ميك ب (مَذَكِرةَ الرشيطدا مـ١٧) مناه اعديعيرماحي مَدَى مؤمعن فنادى دنيرك اشاذير ادرما ي ادار دالرماحي قدّى مرد كي يروم شدين. ٥: - ما تام وكي كون ما في الي الي الي من - كما تخفرت من الشرمد والدولم كي ولادت شلفة كا ميكاب كرو ون كافار اوراب كاسوارى كد ع كراب كا تذکرہ میں قتیج اور برصت بیٹریا مخرام ہے ۔ وہ عملہ جالات مِن کود مول النوعى النوعد وستم كی فات سے ذرا کی علاق ہے ، ہارے زدیک تنایت لیند مدہ اور اعلیٰ در مرکامتین، المواه ذكرولادت شرلين إر باأب كع بول ومرازونشست ومرضاست اور بدارى اور تواب كا، مرك بوسيساكم بمار س دراد را بن قاطع مى شعر دميد معراوت مذكورى -اور عار شائخ كے قادی من مطورب (عقائرعلی دلوندم ۱۵)

٢:- ما في العاد الدُم الحديث من وقد الدُم عير في الله المرعة يفراليا على ا اس بن أدكى كوكلام نبس سے كفس وكرولادت شرافية حفرت فيز أوم مرور عالم ملى الله عليدوكم كاموسي فيرات ويركات وتوى وأخروى ب رنموسفت مسكد مدا) لعين الل علم أوجا بلول كى زياد تيال ديكه علي موموع دوامات واحداد عره وعزه م جيساكري لس جيلاس واقع بوتاب، عمومًا سب مواليد برحكم ديث بي يرحي انعاث ك خلات ہے۔مثلاً لعین واعظین موصور اروایات، مش کرتے ہی اان کے وعظی اور حرم المسكل طعروون اور حور أول كوئ فتذ بوما ماسي . لذكيا مّام كالس وعظ ممنورع ، الد 691866 بهراط تو گلے رامسوز -!! مشرب دور کارسے کہ برمال اینے بروم رشدگارو ج میارک کوالعال تواپ کتا ہو اورقرأك وانى بونى ب اوركام كاب اكروفت مى فرصت بوئى ب قوملاد شراب روها ماتاب معرما صركهانا كعلايام أا ب (مسما) اعلى حفرت تدى سرة فرملت إلى الآايتكاالسافئ أذم كأشا وناولها كريا دِسْرُكُورٌ بنامارْيم مَحْفلِهَا - إ غراتي مجرعشق احمدم از فرمست مولد كحادات والالماك دان مزل لا عای ما در در الترسد کے مریدوں کے دو کودہ مے و دو مخترقائم صاحب نافرتوى مولوى رشدا مرصاحب كنكوموى مولوك ارشون على صاحب تقالدى ميلادك منكر تقد اورمولوى لطيف النوماس، مولوى المحر كالما كانورى مولوى فريسن ماحب اورولوى فيدالمع كانورى ميلا دك قالى كق افتان كوروز كرنے كے ليے حاج ماحب تے نيعو مخت مسئو تحرور فرايا۔ (دياچ فيعل مذكورمس)

ر المعنون الدور و المرائد و المرائد و المرائد و المرك فروا يكر المرك و الم معنظر المرك المرك و المرك و المرك و المرائد و المرك و المرائد و المرئد و المرئد و المرائد و المرئد و المرائد و المرائد و المرائد و المرائد و المرئد و المرئد و ا

رفيون الحريث مثامره منره مد ٢٠١) م: - ولادت باسعادت ك ذكرى بهت سے قرائدين . حي كر معين رسولوں (ملام ہوان یہ کے پیلا دنلے قرآن مجیدیں الٹرتیادک وثعا لی نے بیان فرمائے تو ملادی دا تعات کی بنیاد مود ہی قرآن مجیدے قائم کردی ہے ۔ جب قوم تعادیا کے معرت عينى عليه السلام كوخدا كارتبدوارة الفرتعاني اس كى ولادت كويان فرماكر اقوالي مشركان كا تكن تح كروبار اسى طرح ابل اسلام مجى أتخفرت على الترعليه وألم وسم كاو لادت بإسعادت كافر كركسة بي ما كون منحص الخفرت صلى الديديد وسم كم حفوا تعانى كارتبر مدير فرك ين سيلاد بوميات - ينائي فيدا مولا معيد الحي ك فناد كاي مذكر كاي كروم بوكيت بي كم الخفرت منى التُدعليه وسلم والدين مذمع ويكرس تعانى ف الخفرت من الله عليه وسلم كوأتمان سے نادل قرطا - اور وه گروه ميلا دشريف كا أسكا دكر تا سے اور كہا ہے كم ميلادك بالن ين المحفرت ملى الترفيروسلم كاشان كالوسي ادر كمية بي الم سورة اخلاص يدمعنى بن كوسى طرع النَّداكسب - اس كارسول مي إيك ب ما ورحى طرع مناتَّانى موردون مے یاک ہے اوراسی طرع اس کارسول می تورودوئ سے یاک ہے . اور حی طرع الند عل شاذ ركسى كوميناب الدوده كما سي حياكيا - اسىطر عامخفرت ملى الزعير وسم ك وممى نے جنا ہے۔ حتی كر محصرت أمن خاتون منت وصى التّد عنها اور اہل بت رصوان الله

مليم كرد و دكايا كل الكادكرة إلى و ذناه كا مبداك مبداك المستع في ايّام المؤلد المراب المستع في ايّام المؤلد المستع في ايّام المؤلد المستع في ايّام المؤلد الله على الله على منطق الله على الله

" معزت خاه دلى الدى دادى رجمت الدُّعليد ن المحالي كم عجه والدما جد في الدما بي المحالية المحالية المعتلق والسلام كا محبت من كما فالمحللا كورت من المدمجه كورت المعتلق المحالية في المحلوث المحلوث

المعدق علام المحدث علام البرائ طاب بن دمير كلمى في إن كذب السنوري موالد البشير والنذير ين موالد البشير والنذير ين موالد المصطف مي اسم عديث مي موالد المصطف مي اسم عديث مولكم المبرى في موالد المصطف مي اسم عديث الروام المبين في موالد المصطف مي المواء والميام و المواء والمعام في المواء في مواء والمعام في والمواء في المواء في مواء والمعام في والمواء في المواء في المواء في مواء المعام في والمعام في والمواء والمعام في والمعام في والمعام في المواء ف

عات إلى - والدر التنظيم في مولدالبن الاعظم على الدُّعليه وسلم ارْشِي الدلاكل شاه عبدالي التكفرف المخارع في وكركيب كرفاه معلم اريل برسال ا اه ربيع الاول في باقا مدكى سے محفل ميلاد بر في لا كما شرقي خ ع ك المخدرت من الترميروم كى محيت مي فوى من ياكرنا قا- اور و وبيت بهادر عاقل عامل اعلم اورعادل محا- كافي عرصة كمن الس في الطنت كى اوراس كيريد، ادرمكومت قال توليت ب سبط إلى الحوزى ف إين كسم وة الزمان من ذكراب كم العموقة عيلاوشرلين يرونيلك تامور على عاكرام اور واص الخاص صوفيات كرام مثوليت كرية و الواس دماني محفل ملادى عظمت يراحتماع منعقر بوكر )ادر فيظ الوالخعابين وجيدن معنوى ميلام لعي برالتؤير في مولدالبير والنزوا وكأب تاليت كا وفاه معفرار يلسف إلى كوايك بيزار وينار العام وسينة - إ وزرقان مارام ١٣٩١) عيال حدي العاميل في كم الم من المي سخف بهوديوك كالا المراريم يدو درين ما يكر تا مقاس ك پلادی بن ایک من ایک بیرون نے اپنے خاو سے پر چھاکہ باعث پرادی مان کے إلى المال اللهيذي ببت كافي المصفح المرتاب ؟ يهوى نے جواب دياكداس معان كے مذبي بيٹواكى اس مهيزي والاد شير ئى ج اس بے دوان کی عنمق اور کامت کو موظد کتے ہوئے کا المدار تاہے مجر بودك تے تواب مي ايك وجيم اور صاحب جمال شخص كوديكما كد ده اس كے يووى مي المملك كالمرتشرلين لا عامان كايدكروا ن كدوست بي جوكا في عزت س الا اورام كرب بي يهودن في محاريكون ي- ؟ مخسيط كرير ومول الشمعى الشعيد وسم بي - إ " المعن نفرهاكي أب مرسان في بات كرن ك -الاب ملاكه-" على !:

204 أَبِيَّ نَهُ لِيكِ إِنَّ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ " أنخفرت (مني السُّرعديدوسم) في مجيسي ناكار كوتبك سے يادكوں فرالا أتخفرت ملى الشوعليدو كلم في الواب مرحمت فرا ياكرتيك إلى اسلام كاسعادت عظی سے مشرف ہونے کا تھے علم ہے۔ اس سے لیک کہا ؟" آن کا ارف دسنے ہو يبودن اسلام لائى - اورعى العياح الى نے ميلاد شراف كے ليے طعام كا ندولبت كرنا جا إ دیجاتوان کاخادر بی ای تاری می ہے - دریانت کے بعرست میلاکم مرد نے می اسمار توابي الام عشرت عاصلى. ومشرف الانام ازام مرزمني رحمة الشرعليد صدوم على ١٨١) ور المام الكاملي معرب ماجي الداد الأصاحب مهاج مل عمر ما رسمى النوسية في وراياك د فايداعتقاد كماس مادى ورير فرصى الترعيد وسلم مدفئ افروز بوت بي اوراس اعتقاد كوكم وسترك كمنا صرع بعنا مع . كويك و ام عقلًا ولقلًا مكن سع - لعين مقامات براى كا و قور في برواس - و ايشها ان كركسيط بريا المدوق من كي علر كي تشرف قرائك ريد منعون عدات كرات ك علم وروحانيت كى ومعت بودلائل مقليكيف سے تاب يہ ہے اس كے أيكي رك ادفي سى بات مع علاوه ازى النرقانى كارت يى كلام بنى اورير مى بوكان كالساين عال ترفي اوردمياني عليات عائي - برمال برطرع عكى اوراس سے علم عیب کا عقاد لازم بنی آنا جو ضائص باری تعالی سے کیوں کی علم غیب وه بعد مي بلاداسط معتمنات ذات سے اور مداتوا فاكا علام سے وہ ذاتی ہیں، سے سے ۔وہ مخوق کے تی مکن میکروا تع ہے ۔ اورام محلی کا اعتقا

وہ دای ہیں، ریب سے ہے۔ وہ موں سے اللہ استفاد کرنامیا کقرادر شرک کیونکرہے۔ اللہ مرحکیٰ کے لیے وقو ع مزوری ہیں اورالیا استفاد کرنامیا ولیل ہے۔ اگر کمی کودلیل مل جائے مثلاً نودکشف ہوجائے یا صاحب کشف می ویک اعتقاد جا تو ہے وریز ہے داری ل کی مناطق ال ہے اس سے ربیرع کرنا مزدی كراد وخرك كمحاطرى بني بوك اود مشرب فيتركايه ب كفل ميلاد شراب بي شابون ك ورلعة كات كي كربرال منعقا كرما جول واورقيام مي لطعت يا ما جول وفي لم والم الكى على يو عوارى يور شرف لاى بول قوان توارى كوروركونا ما سنة وكراك عل سے الکادکا علے۔ ایے امورسے مع کرنا ٹرکٹرسے بازدکھنام معنے قام مولخلف إج أف ام الخفرت ملى التُرمليوسم كوئى شخص قيا مكر القواس مي كي تواني ہے میں کوئ آناہے تولوگ اس کی تعظم کے واسطے کھر اسے ہوجاتے ہی اور اگراس طرح سروردوعالم وعالميان صلى الشعليدو سعرك اسم كراى كأتغطم كالمئ -توكيا كناه بواج افتمائم الداديره-١٣٠) ہ۔۔ مولوی عبدالحی صاحب کھنٹوی نے فرمایا کہ "ولادت کے وقت اگر کمی تحق نے كالت وجدمادق اور بدريافيم كيالومعنور بعاور يرام أداب محيت سيدكم مامنون محاس كااتباع كري اور حالت وحد كي لفرلية اختيار س قيام كرنا فرمن ب ا ور مز وابريب سع اور د سنت مؤكده اور ستحب لين على رحري استرليني وأدم الند شرقا قیام قرط می مست دیں اورا مام برزنجی رحمت الشعد نے درالم مولدین مک اے کوسلام مزلین کے وقت کو اُنمر کرام نے سحن قرار وہا ہے لیں اس کے لیے میادک ہے جی کامتعد صروعيد العلامة والسلام كي تعقيم و رفية وي عبدالحي ميدم مسلام م: - علمار ما مع از برمعرين سي مفت شخ سلم فرمات بي كم حبّا ب ديول النُّر على النّد عيدو الم ك ذكرولادت ك وقت قيام كا أنكارا دراس ك ذكر كرے كو تجوى إور روا قفى سے مثابیت اور تثنیع مناسب معلوم بنیں ہوئی کرو کم اند کوام نے قیام مذکور کو ليناب رسول عى الترعليدو ملى ممالت وعفرت كى شان ك اداده سعمتن مجها ہے۔اور یہ ایسانعی سے کوس کی ذات یں کوئی خوالی ہندے وحقامة المان وكرم كي كي مرصرى ليف يعن عقائد من حوا محضرت على الد عليدوسلم كس كوين روشتى بس فرمات ين -

٥- المم رير معفر رزيجي فهيدوهمة الدُفلير فرمات من - تُعدُهُنا تَعْظِيمُ وَتَكُرِينًا لَهُ مَنِي اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ لِإِثَّهُ قُلْ إِنْ سَعْسَنَ انقيًام عِنْهُ وَكُرْيَوْ لِلهِ وِ الشِّي لِفِ اَ بِمُعَّةٌ وُوْرِقِا حِلْةً وَ «اورصفر عد العدادة والسلام كم تعلم اور ترم ك يد اس موقد رقيام كوا اى نے كرميلادس لين كے ذكر كے وقت قيام كو حتى ولفل كے امامول نے متحی قراردیا ہے۔ و مرف الانام مدادی ٢: \_بدا عدري وحلان مفي مكم عظم في كرير فرمايا سيكه: -" عادت ب كرمفور على العنوة والسَّلام كي والاست كرمان منعة وقت أتخفرت منى التُزعد وملم كاعفرت متحقط ركه كر لوك قيام كياكرت بي اوريه قِيام تمن الدهليدوسلم كالمعني الدهليدوسلم كي تعليب اورببت سے علماء است نے من کی اقتداری ما تی ہے ایا کیا ہے۔ إ ومرت بويراز وملات علد امدم) اورامام على بن بربان الدين العلبي ذكركرت بيك. " فالموكى بات بصيب أخفرت ملى التُرعليدو ملم كاذكرينة إلى "والخفق متى النعليه ومم كى عرقت افر ائى كے ليے قيام كرتے بي ادرية قيام مرعت ب الىكاكون بىن بىن دىكى دىن تىن كى دىكى بىن بى د کھیو صفرت فاروق اعظم رمنی النّرمزنے جب تراوی کے لیے لوگوں کو جمع كا تورّا يح كوروت صد كها - اوراى كيبت كافي مثالين بي الربيان كون وَكِتْ دْيَا دِه بُومِلْ عَلَى " (ميرت مليد ميدا م- ٩٩) : مناب ورالرجن ماحيم مفوري الثاقعي فرطت مي :-" سيناب وسول النرصى الدمليوسلم كا ولادت كادكر كاوتت كعرف وي ين أنكاريني س وكونكري مدوت مسترب اورايك محاعت في آيكا ولاد

ك ذكر وقت قيام كن كوستى ، يون كافؤى ديااور أب ك ذكراور نام لين كوسي علمارى ايك يماعت اس بات كى قائل ہے كه أب يروروور شراعين برط صبا واحب ب كيونكاس بي جناب رسولمالده في المنظيد الم كاعظمت وتوقير ب اورأب كاعزت و ققر برسان يرواوي الحراس س كونى خدمنى كراب كى ولادت كح ذكر كورت كوابوناتنظي كالكميلى شاغب مولف وهمة الناعب كهته بن دعي اسمقدى ذات كي تعم كما كركتها بول بعن ف مفرت فد من المدوم ورحمت بنار عباب الرس مرك و مرابون كالات ر کھاآوا می کے وسلے سے فدائے بردگ کی جناب می تقرب وزوی ما ہے کے لیے الياص وركنه ونزمية المجالس علدم مسام ٩- تطب الواصلين فاه احد معيره احب دالوى استاذ وسر شراعيت صاحب فادئ يخديك الفؤظات يلب :-" مع فرمودند كالزاندن مولود الركيف وقيام ازديك ولادے باسعادت متحب الست" كة فرط تر مع ميلاد شراف كاير من اورولادت باسعادت ك ذكر كى وقت قيام كناست ب رمقان معدير ومناقب اعديد ص ١٦٥ • إ - كُواْ كُفْرِت ملى الشَّعلية وسلم كي عزَّت توقير لقول تعالى وُتُوْفِي وَكُوْلِ ٢٤٤ م) برسلان يرفرس باورقيام مى ماز توقيرب طرائع كالعين لوك كيته بن كاس طرع ك قيام عين قرون اولى يى دكاؤ لوجاب ير به كاليه ببت ساعال بي جو قرون اولى كرب عادثات بعد كم ويود كار أواب بي كالخفرت مى الشعليدوسم تيفراك مَنْ سَنَة فِي الإسْ المرسَدُ فَعَلَ يَهَا العِنْ الدِّلْ الْفِي على بكال رسم شريف جلد ٢٠١١ ما ١١ " يوشخف اسلام بي المحاطرافي مارى ك ين اس رعول كى قواس كالمسلكر في والد كمثل أواب عاص بولادي

ام فودی رحمته التدهلید نے فرالیا یواه به طرلق از سرنوایجادی جوریاس سے تبل مترفع بین اس کی نظر موجود تھی۔ اس کی نظر موجود تھی۔ اور اسکو بدوست دنہ کہا جائے گا، کیونکر کُل تین مین فیا می نظر موجود تھی۔ اور محد بین نے اس کی تصریح کی ہے وفت اونی الحق حارب وست اونی میں نے اس کی تصریح کی ہے وفت اونی الحق حارب وست اونی میں نے اس کی تصریح کی ہے وفت اونی میں البدی حارب وست اونی میں البدی البدی حارب وست اونی میں البدی ال

ازر وفارالوفار جلدا مد ۲۵۳ ش مجودی رحمت النوطید نے فکرکیاکی مسیر کترلیا کی محراب آنخفرت علی النوطیروسلم اور خلفا مراشدین کے زمان میں شمخی مبکو عمر من عبدالعزیز

م: - الوطع يات هي محمد من التي منظم عند الوداع من كبنا قرون إولى بين تا يت بنين ا

٥:- بناومدار سس مروح كاهريقه برعت به رابينا جلد اس ١٢٩) ١٠- الل سنت والحب عن مزرب عقد كانام الوالحسن التعرى متولد ٢٢٠ ما ورتوقى ١٠١٠ م كان النهي بوارد بزاس شرح مشرح عقا مدّصه ١٠٠ سعر ٥)

ے اس سیوطی رہت الرعلیہ نے اوا کل میں ذکر کیا کرسے سے پہلے اذان کے لیے میٹرکو سے میں ان کا سے میٹر کو سے میٹر کو سے میٹر کو سے میٹر کو سے میٹر کی اور اسس سے قبل ہراز تھا ۔

ردوالمنی ارست می علیدا ص ۴۰ س) ۸ رر دورایک مسجد میں بکی وقت چند آوسیول کا اذان دسین بنی اُسیم کی ایجا دہے۔ (شای عبد اصر ۱۳۳۲)

BECERCE CERCIPATE DE CERCERCE CO

مضون مذكور كايرب كرقيام مترليف يراعترا من ب اورميثهام الما الله المات والموركار تكاب سے جن كا وجود قرون اولى یں تابت بنیں - توار کی مثال وہ ہے ہو کاری می واروہے . کدایک عراقی مرد نے معنت عبدالندان عرسے وریافت کیا کم احرام مج کے ماعظ کوئی سنحق مکمی کومار والے تواس کی کیاسزاہے۔ ایسے آپ نے تواب دیا کہ کوئی بحیب لوگ بن کو کھی ماردًا لين كاسكر لو يحيق بي - حالا كدان لوكول في خذاه نذكر عم ك رسول صعبى الشرعليدوك کے لؤاسے کوشت کیا۔ اورائس کی سراکس سے بنیں پوچھے حصرت عداللہ نے کہا حذا كردسول صلى المدُّعليد وسلم ف فرما يكريد و نون اس دينا مير سے ليے توكستيو وار ميولي. ومنكوة شرفي سر ٥٩٩ حضرت عاكشه رهني النه عنهاكسي سيرمن كروزماتي مر و و کا بیرو سی او ما دی کرکتری یک ساوکار بودی تا ایس ش منور عليه السك فقوالسلام بدا بوئ توويى بولاد ببودى كم كم لوهب مِرْنَا تَقَاكُمْمَاكِ عَلَى كُونَى بَيْرِ سِيلِ مُواجِ \_\_\_ ؟! عَوْنَا لِكُ لَا عَلَى ظَامِرُ مَتَ يَنِ وہ بولاکہ آج اس امن کا بی سدا ہوسکا ہے جس کے موسر سے کے درمیان ایک مطامت ہے اس کے کہنے مرلوگ ختلف مکانوں کی طرف دوڑ مراے - جالاً خوان کو میرج لاکر عبدالمندی عبد کے گھر میں بچر سُدا ہوا ہے . لوگوں نے بہودی کو فردی ۔ دہ بے کا سٹران کوساتھ ہے کو تھرت کے گھر کی طرف دوڑ مرار اور حس طرح بن مثااس نے کہا کہ میں بچرکو دیکھنا جا بتا ہوں امار ملکی - ہودی نے ایشت مبارک کھول کر دیکھی اور و کھنے ،ی بہوسٹ ہوگی جو بہوش میں آیا آد کیتے ہیں کریے اختیار ہو کر حیلاً رہا مقا کہ" بنی امرائیل سے بوٹ رحصت ہوگئے ۔ یہ ایک دفعرلوگول بر محیاجائے گا۔ میمران کی فرمشرق ادر مغرب برطرف سے آئے گی۔ ر منعالص كرئ ملدا مديم زرقاني علدا ملكا) حضرت حمّان بن ما بت رحى النروية فرمات بيسكه: ي مديية منوره ين مقااوراس وثت يا تصال كاتفا

تا م جيس اتن عقل من كر بونسا مقا اس كر محيد لينا مقا - ببرحال مع كان مي ريكا يك ادازان وسب غوركيا تومعلوم بواكرايك يهودى مدينه كى ايك مبندى يرموط ه كرع تلاك كر يا ہے . كر بهودلوا يهودلو اليمولو الا وردو! وورد ا ین نے دکھاکہ ہوداوں کی جماعت ادحر دور کی جاری ہے ۔ ین مجی معار روامی وك اس كے ياس سنے توكين لگے ۔ " ارسامب إنحفي ابو كا ب كريكا يك صفي لكا \_ ؟! \_ بولا- آج ا حرملى الشعليد وسلم كاشاره طوع بولاے اور آگای اے وہ مداکا \_\_\_\_!" رسرت صليم علدام ١٨- زرقاني ص ١٢٠) ر امری میں مشعب اپنے والدا در وہ اپنے دادا سے الرا در وہ اپنے دادا سے الرا میں ایک شای دام ب ربتا مقاجي كانام عيم تعا- وهميشه اينصوروبي ربب عقا اوركاب كاب مكر ستركف مين عني آنا تفاد اور كمينا تفاكه:-"العالى كد الم ي ايك كي يدا بوكا - فن كے ماكنت عرب بوكا - اوروه مخر كاماك بوكا - اوريراس كے فلور كارمان بے دس يوستحفى اس كو لئے و ، مخالف كر ده مرتصب سے اور عدا کی قسم ایس نے متراب کی دسی رک کی ۔ اور صوف اور فوت کی زمن اس کی تلاش میں اختیاری سے ۔ لیس حیب می کوئی بخر بدا ہوتا - تو وہ مخواہ مخواہ آیا -يس حب وه دن بوا بحب ون أكفرت عنى الدعليه وسلم يُدا بوسخ روزواجرً عرالمطلب والل كفاورصومو ك قرب ماكراس كو اوازدى - توفيق في كما "أَيْكُونَ بِن - ؟!" - آيد ف فرايا- مي عبدالمطلب بول -لين اس في الكال اوركيا- أب اس كے باب بن - بنيك وه ولا كائيں كى باب بن تهم بابق من مات أعسوموارك دن بدا بوح كاس دادر كبنيت بني ان كالعشت في سوموار كو بوگي. اوروه وفات می سوموارکو یا یک کے-اورائے کی دانت اُن کاستارا طلوع

SECRETARION CORRESCENCES CORRES

طلوع اويكام وخصائس كري عيدا صده

الوال كسرى كايل مين ما وشرون كري شاه ايان كاعواق دارا فالفردان

وہاں دعدے کن مے پرکسری کے سینے کابہت اونجا اور عالی شان ایوان نی جیں وقت سرور کا گناست صی الدّ علیہ وسلم عالم عنیب سے عالم شہومیں حیوہ افروز ہوئے ۔ تواس ایوان کے چند کنگرے گرمیسے سے اور اس کے کل باش کنگر ہے ہے ۔ اور ایوان میجیت گیا ہے تی کوھیکے کی ڈیر وسست آواز نے کسری فارس کو پر ایشان کر دیا۔ اور یہ محق آج بھی وزیاجی اسی مات میں موجود ہے ۔ اور اس میں کچھے مزیر فرق نہیں آیا ریر سب کچھے اس ہے ہے کہ اللہ تھا لی نے اپنے نبی کیم می الڈ علیہ دسم کی ولادت کی اس معامت کو تھا مت تک یا وگار نبا دیا سا اور کہتے ہی کرمنصور عباسی نے حب مذائ کو تباہ کی اور ایوان کسری کے گڑا نے کا ادا دہ کیا تو اس کے وزیر خالد تن کی تی ہے اس کو دو کا اور کہا کریا گیا۔ اسعامی نشانی ہے کیوٹی و کی تھے والا سے اس ایوان کو دیکھ تنا ہے تواس کو صفال کڑ ر تا ہے جس کا یہ ایوان ہے وہ تو د نیا پر شمشیر منبلہ ہے ، مگر قدرت نے فرہ کی جس سے وزید شے ہے بھا کی فنا کا یعنین آکھا تا ہے ۔ اربیر سے

کسری کے بائی بین سوسا می کائی میادہ مقے ۔ اود ان می ترب کے دہنے والا مائی نامی کابن تو مور بخوم میں کائی میادہ رکھتا تھا ، کمسری نے ان سب کو ٹبو کر کہا کہ کی لمہری نے ان سب کو ٹبو کر کہا کہ کی لمہری سب کے سوامیرے ایوان کے جودہ کنگرے گرسگتے ہیں قرین و کہ دراص اس کا سب کیا ہے ؟ موب یہ سب کا ہن کسری سے رفعہ ست ہو کر باہر آئے ۔ تاکہ کچے فکر کری تر انہوں نے جا دو اور جو شن اور جو می کہ می اور میں گا اور میں گئے اور اس کے اسمان اور زمین کے اطراف میں نظرو وڑائی۔ اور فود کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حجاز سے بجلی جگی اور حی حتی کہ مشرق میں ہیں بی ہے ہے۔ وار مشرق میں ہیں کہ کہا زسے ایک با دشاہ فہود فراین گئے۔ اور مشرق می سرح دی اس کے بعد سیا تی اور میں کی کہ کہا زسے ایک با دشاہ فہود فراین گئے۔ اور مشرق می سرح دی اس کے بعد سیا تی ہے۔ اور مشرق می اس کے اس کے بعد سیا تی نے تی میں کہا کہ کہا زسے ایک با دشاہ فہود فراین گئے۔ اور مشرق می کسی سلطنت اصاطرکہ جائے گی۔ اور مسرم خوشاد لیا

BEARCHARAGARAKARAKARAKARA

ال مرداد ل حرب ال فرادو سے باعد ال قوب ال متجار ال لرحیان سایک مغری لعبت بری ا درسطنت کری دوال بذیر بوخوالی ب اسیکن ری سے یہ یا سے کونا دستوارے ، وہ سے سے کوفتل کرانے کا ، آخر ول کوا کے مقام كابن كرى كراعة وكالداوان كالرة كاسب يرج كوب عرف والخر الكاكراس كا، نگ بنیادر کھنے کی ماعت بھائی تھی وہ علط مخی اب ہم آپ کوالسی ساعی بھاتے بن كريد اليان بحربني كرے كا وينا يخ نى ساعت مقر كرده كے مطابق دو باره الوان كو مك كرويايا - اوراس يكسريان بهت الوشي كاحبين منايا . مر صروبي عال مواكد ويا ومله بوت مي آيارا ووالوان من زلزله أكيا اوراسس كاسالية حالت بوكي -اس سرى نے كا بنوں يوتاب كيا - تو ابنول نے كہاكراس وفد ميعر ہم سے منطى بوگئ اس مرسر جو طالع معین کریں گئے۔ اس میں آپ کے الوان کو کی نقصان نے وگا بحب سر مار دان کے ذائج کے مطابق الوان کی لیل ہوئ-اورف الم نزور بارسحا ماگیا ۔ تو معرور مائے وجومی طغیانی آن اورالوان می گیاراورحانی اور فال نفتهان کافی بنی رتواس بار کسری نے اسے مجة ميوں كوبہت كچے ملامت كى ابى وقت البول نے كہا كئ بات يہ ہے كرمروسى عرب م ایک میغیرمبون بواہے ۔ ہوتری شاہی کے ذوال کا باعث ہے ۔ حب کسری نے پرک توانوان كى كعير كا حيال ترك كرويار (معارع اليوت علد ٢ - ٢) كرى اس دا قوسے عند ال تفاقی كم ایک باراس لے عاص مج تعوں كو الركامي

کسری اس داقعہ سے عند نے کہ تھا تی کم ایک باراس نے عاص مجنسوں کو ملاکر عمیمی ۔

تاکدان سے اس بات کا اظہار کر سے مک ناگاہ دار الحلافہ ایران اصطرف ایک شخص
فی کرخیوی کہ آنشکدہ ایران جمینزار سال سے برابر صل رہا تھا ہے وہ بک دونت کجھ گیا ہے
اور اب وہ احلا مہیں جل سکتا حب تا ایم خدریا فت کی کئی توکست کرنے کی تا رہے کے
مطابق ہوئی۔ اس پرکسری محدل می اور زیادہ بر ایشانی ہوئی ۔ (ریاص الاز بارص ۲۹ –
معاری الغربت مدال سیرت حلیمہ ۲۸ دوسرت نبویرا زوعلان مدال)

این اور شام ادرابا کے مکام کاطرف سے بے محرة ما وه لي سلى الدية بن قاصون نے بدو يحريني خطوط بيش كية يمن كامفتمون يومخا . كم محره ساوه فلان دات كوفتك بو كياس حتى كدياني كالك قطرة مك ولان بني رط " عرب کے جدید میر مغرافیددان اس بات کی بوری نشا ندمی کرتے ہیں کہ دریا تے سا وہ مولاوه دورس محي حضرت موث كم ميدانون مي تختك يرطب اورعلام حمد من عداليا في زواني ما کی برو مداوہ کی نشا خرسی فارس سے اس علاقی نباتے ہی ہو بمبرال اور قم کے درمیا نے وا قعب كمية بن راس علاقين جهال أحجل ساده فاى ستراً فا دس - يبلي نمان مي بہال ایک دریا تھا . اوراس میں کشتیاں علی تھیں، گرطب ولادت کے وقت مل مالک نفتك بوكيا - اوراس وفت و بان فشك حكريد منبراً با دي- سي ماوه كيته بيل-و درقان حدد اصر ۱۲۱ مخيس مبدا صد ۲۰۰ الحجيد بالتاورى فيهو كامتى كم طرستان وادی طریم کی وانی اسے اطلاع ی کونان دنت سے طرر شان کے لی و و ق خفک حنظات میں وادی سادہ یں درمامیدر اے او کری كاتؤت واضطراب إورمي برهكيا رجياكم صحب اصل ت كما :-" وُيُ وَالْعَينَ الْمُسْتَجَامُ مُعْيِنْه " ور بالكل بي آب مقام بركثرت سے ياني دوال موار دميرت عليد حلدا مد ١٨٥ العيان وا تعات وحالات يرعور عوى رط مقا - كراس محني مي ومدور مران لعني كامن القفناة في شناياك مين في اسى دائ تواب من ديكما كرمسة اوف على كعورون كو تصنيح حاد سے بن اورور بلے وحد ان علم نزك كركے ملك فارس ميں صب ليا۔ ا ( سرت بنور ازدحلان میلد اصر ۱۱۷ - خصائف کمری حلیدا صدا ۵)کسری نے حران موکوافی سے کماکسیراس کاملینے کیا ہے کو ال کے کسی شہریں کو تی امرواقع ہوا الدرس

ا درقامی نے کہا کہ البترے کی اور اسی سے ہیں۔ رمعائی البترت عبد م مدال)
عبد المسے کی اولا سیمی سے ہیں۔ رمعائی البترت عبد م دارا)
عبد المسے کی اولا اسیمی علماء ایسے نے ہواد تات کے علوم سے پوری وائے ماہر علم دواد کرتے ہیں۔ توکسری نے نعمان بین مندروالی حیرہ کے پاس قامد کے درلید محتوب میں جیا۔ کرمہیں یہ جشکل درمینی ہے۔ آپ کوئی ایسا عالم دواد کریں ہو ہمادی اس شکل کو صل کر مہیں یہ جشکل درمینی ہے۔ آپ کوئی ایسا عالم دواد کریں ہو ہمادی اس شکل کو صل کر سیمیں یہ جشکل درمینی ہے۔ آپ کوئی ایسا عالم دواد کریں ہو ہمادی اس شکل کو صل کر سیمی یہ مندار نے اپنے عکے۔ قو نعمان بی مندر نے اپنے عکم میں نا داور شہورا درایک سو کیا ہی سال کے عبد المسیم شاہی دربار میں صافر ہوار تو صورت واقعات کی گوش گرزار ہموئی۔ تو کہا۔ ہیں اس شکل کا حل پوری طرح میان کرسکوں گا۔ اگر متا ہی قرمان کی رقوسے اجازت ہو تو میں نے اور سیمی عبد المسے دریا دنے کر کے ہواب باصواب سے آوں گا۔

(مایرح المیس طید الصر ۱۹۹۱) مطع کی عمر سامت موسال می کیونکر حب ارد دا افغی نے بنی نزار میں جامیرا د تقیم کی اقداس

سطیح کے حالات

دا نے سی عودیا۔

#### المعارج النوسة علدم مسوس محفالف كيرى علدا مداه)

## واقعات كينانخ

کسریٰ کی فوارُش پرجہاں دیرہ کائن عردیہ کی منازل مے کرناہوا جب سطیع کے ہاں پہنچا تو فورٌا نونشے وال کامسلام عرفن کیا . گرسطیع کے کیریے بیات میں آخری سالس بھی ۔ اور وہ اس دنیا سے فانی سے دارالبقا کی طریت رحلت کونے کو بیار متنا اس لیے اس نے جلینے کو بواب وزویا تو عید المسیع نے مایوس ہوگرفی البد میر دینظم بڑھی سے

ا أَصُدُّ الْمُرْخِعُ عُطِي يَعَالَيْمُ ؛ الْمُ فَاعَ فَالْوَلَدِ بِهِ شَأُ وَالْعَنَى اللهِ اللهِ الْمُ فَاعَ فَالْوَلَدِ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

من الطريقة بقال استقام فلائ على سان واحداى طريقة واحداة وههقا هب جدعبد المسيح - نفائ ما تفرق ف المنتى عند كرية وعد من المنتى عند العرب وعد من المنتى غير للعرب بقال للفارس نقطه ليسى اى سار ليلاجا ب يجرب غير للعرب بقال للفارس نقطه ليسى اى سار ليلاجا ب يجرب البلاد اى قطعها - علنداة الصعب والغليظ التد يلامن اى حين كان - شرب شق الصغرة - وجن وجن الوتداى وقله والتوب اى شي يه القصاء والحمهم اى رحاه حاجى جع بحري الوتداى وقله ما دا لسفينة ، قطن هوموضع الاقامة واصل دب الحرج عج بحري المقان من ياب لفا يلفولقوا أى قش العم عن العلم عن العطام وغف المقان والمنافري ومن السرقين والنربل أقطان - ملف ما الفياد ووقات التراب ومن السرقين والنربل وغف المنافر المنافرة عن العرض العرف في المنافرة المنافرة وعن البرق في السكاب حضن من حضن العين اى جعله في حقن له ومن المن وضه الى صدارة من علم حين العرف المنافرة المن

ا نے کین کے مردار اور رئیس !! کیا آپ ہرے ہیں ، یا سنے ہیں ۔؟

مرجم بہ ایون ہو جی ہیں اور موت کے حال نے اسکو فرکا دکر کے

قابُو کر لیا ہے ۔؟

۱۰ نے دوشخص ابو ہمیت مشکلات اور مہات ولیے امود کو مل فرمات کے

مقر کیا اب آپ ہماری موجود میں چید گی کی عقرہ کشائن سے عاجز ہوگئے۔؟ مثا یت جاب کہ گوش گزار ہوا ہوگا کہ آپ کی خدست میں کون حاضر ہوا ہے ۔؟ آپ کھے

عدست میں سن نای محقر ہزدگواری آل سے قدم کا مردار صاصر ہوا ہے ۔

ایک مجل مان نای محقر ہزدگواری آل سے قدم کا مردار صاصر ہوا ہے۔

ایک مجل مان اور مینی بولی شخص حاصر ہوا ہے۔ جس کی حادر بریا نی ہو کر بارہ اللہ میں ایران اور مین نے ہوگئے بارہ اللہ میں اور مین نے ہوگئے ہارہ کا دور میں نے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئی میں اس کو اور اسے جس کی حادر بریا نی ہو کر بارہ اللہ میں اس کا ایک میں اور مین نے ہوگئی بارہ ا

مادہ ہو تی ہے۔ تب میں وہ رابرسفیدرس ہے = ١٠ : اوراكيك يا مسكم في فارس كم مادشاه كا قاصدها مر بوايد ويوكر ايك جاعت كيك ماتوں کوسفرکے کیا۔ اوروہ ما دل کا گرح اور زمان کے کوناگوں تواد تا سے شی تھے آیا۔ ٥: - اوروه اس مخري يرى ومشوار كهاميون اور ناقا بل كزرطيا تون كوعبو رك أيا اور اس نے داستیں الیے نشیب وفراز مے کہتے جہاں کا آنا رہوا حادیث ہے شکل تھا ۔ مگرورہ ا ك طرح ميل عيد كوركان سے كور تا ہے. ٢: حتى كريس في ورياق معاقر سي يهت كشتو ل كرسينا ووتنكل عبر كي أكثيا ولننن ید شدن کو تعالمت دیکمها اور داکت می او فول اور مشکر دن اور مد لود ار منار آنوده آندی ف اسکاس مرع سار ميكر برون ساوش الركاريو-٤٠٠ كروه واد ودان مام أفات كويواف كرابراس طرع منسا كورًا بواحيا أيا عيما فنكن ناى بما لك مادون من كلي يتي بد حب سطع في يرنظمن توسوا ما واروب وستور قدم يرميع عبارت يرفعي: -عَنْدُ الْمِيْمِ جَاءً إلى سُطِيحُ عَلَى جَلِ مُشِيحُ حِيْنَ أَدْ فَيْ عَلَى القِّرَاجُ بُعَثَكُ مَلِكَ يَيْ سَاسَانَ لِإِرْجُامِ الإَيْرَانِ وُحُمُورا لِيَعِيرًا نِ ويَ قَيَا الدُّوْرِينَ انِ كَرَاكُى إِبِلاَصِعَا يَا تَعُوُدُ تَحَدِيلاً عِمَا مَّا تَهُ قُلُعُتُ وَجُلَةٌ مُ انْتَشُنَّ مَنْ فِي بِلاً وِهَا - عَنِينُ الْحَسِلْحِ إِوَا كَثُرُبِ السُّلَاوَلَةُ وَظَهُّ وَصَاحِبُ الهِمَاوِرَةِ وَخَلَ مَنْ فِيرَانُ فَارِمِي وَعَارَتِ سَمَارَةً \* وَعَامِنَ وَإِدِى السُّمَاوَة فَلَيْنَتِ الشَّامُ بِسُطِيحٌ شَامًا يُلِكُمِنُهُمْ مُلُوُكُ وَمَلِكًا مِنْ عَلَىٰ عَلَىٰ وَإِلْشُرَاقَاتِ دَكُلُّ كُمَا هُوَاتِ -عدالي في كي كيان الك يوادن يد آياجي كرده مفرة وزي كي تارى كرر باتا-"ا عدالمسع! محصماساني بادا أو فشروال في اسليدوان كا عراس كالوان

بلى اوراً تشكر محيد كيا- اورقامن القعناه في تواب و كيما كمست اونت عربي تصورون وليسن بے مارسے ہی اور دریائے وجل ٹوٹ کراس کا یائی مشروں میں سیل گیا۔ اے مراسع احب و الناكرم ك تلوت كا وقت قرب أت كا اور صاحب عما كى ليشت كا زمار نزدك بوكا- تو ودی سادہ س دریا ہے گا۔ اورور یائے ماوہ خشک ہوجا نے گا۔ اور فادس کا آنشکدہ بجد مي ادرايانوں كے ليے بالى س مكر مزرے كا - اور فام سي طع كى ارام كا و بن بوكى مك اخ ت وسرهائے گا۔ توالوان کے اس اور کورت بادنا بی در این گے - تو تعریم وہ بوگاک ساسانوں کی حکومت خم بو حلے گار!" اسى بات كى كىنى كى دور قوت ، كوكيا- اور عبد المسيح فى كوا كم الك الفظ سے "كاه كيا - توكسرى نے كہاكہ تورہ أوميوں كا حكومت ير مدت مدمر وع صرفيد الناع الاورطين وكروندى والان كال (الرؤض الالقت حلدا صرب) الرقدرت نے برا کر مورہ میں سے دس با وشاہ مرف جا دسال میں این مدت اوری کرکتے -ادمان کا ا تفری ادشاہ پر د مروسے میں خلافت عثمان رحنی النرعذ کے زمان می معدان اب دقاص کے علر سے مروین مقتول ہوار (معارج النبوت علد باحر سوا) اور ساسا نیول کی حکومت فی مزار عادىورائ سال قام رمنى بوراسم من فتم بونى-ادريوده اشخاص ي سعيره موادر ا کم بورت اوران نای نے باوشا ہی کائی . (سیرت صلید عبد اص ۹۰) معون عبالس دفني الترعة نع الخفرت بما نرسے بائیں صلى الشعليه والم كاخدمت يرعون ك \_ يار فنول النز : حاند إي سي كيانا بي كرا تا۔ ؟ جب كرآ يم جاليس دن كے سے رادرانكى مبارك سے جا ندكو مدھ افاره فراقة توجا ندادهم بى لوط ما تا تفا- اور اى واقد مرس اسلام لان كا باعث بوا-أكخفرت معى الترعيدوا له وسم ففرا يك ما در بهم بان في مرب فاحتون كوكس كر باندها تنا اور محے اس تکھینے بعد درنان فرجاند سے کرنا تھا۔ اور کہتمتا کہ اڑا ہے BECERCECE CONTROL CONT

> چاند حیک جا ماجدهر انظی اطات مهدمین کیاری جان متا اخار دن پر کعساوتا نور کا!

مضرت عباس بن عبرالمطلب رمن النّدعة السرماية بهد المي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المحيد المح

دیم دشفقت کرتے ہوتے فاموشی اختاری کی تصرب ماس تعرب زدہ ہو

والم المراح المائة المراح المائة المراح الم

- يَنَ الذُّلَابِذِهِ بِينَ الْخِيرِ كَارِي الدِي المِدِينِينِينَا

انى اعبى والله الآنى الكاب ومعلى نبت -

ادراک کاجشیا وسی فراین دات بارکات می الدر مدیده می اداده فرمایا میراکید فرمایا:

ار میرے چیا ایر سے نے کچی اور ذیاده کہوں۔ بھوت عباس فرض کی ہاں او آپ نے

فرایاکہ سومواد کی مات سب کریں بید ابھوت سات اسافوں پر سات پہاڈ بیدا فرملت ماور لئے

فرشتوں سے ان کور کی بین کی تعاد سوائے الٹر تھائی کے اور کوئی نہیں جات اس جرقیامت کی الٹر

گریسے کندیس کہتے دہیں گئے۔ اور ان کی بیج تقدیمی کا الجراب اس بندے کو ملے گاجمیس

کے ماسے میرانام ذکر کیا گیاتواس نے درود شریعت بیا جا۔

مشوابی المبلئے وسوای ڈالمیے ۔

وشوابی المبلئے وسوای ڈالمیے اسے جلدا صوری

ام تفاعی نے عیون المعارف میں کہ والم ما من الد عیون المعارف میں کہ واپ کی دالدہ ما میں الد عید وسلم کو آپ کی دالدہ ما میں وہ میں الد عید واپ کی دالدہ اور میں وہ میں الد عید کو اسی بی بی نے دو دو حیا یا اور میں وہ میں الد عید آپ کے خدرت صلی الد علیہ وسلم کو بی بی تو لدمنیت المدن در نے دو دو حد یا کر نزی ما میں کی۔ اور می میر آپ کی کو اس کے ابعد آسی کو اور کی میں الد میں الد میں الد میں الد وہ میں الد وہ میں الد میں الد

اسى بى ئىلىم كى مائكرناى خورقول كابيلا بودك!" الكابِينُ ٱلعَوَالَائِي مِنْ سُلِيمٍ

اور آ مخضرت م کونی جام فرده فیده دود به با کر کال بزرگی پائی ادر ان سب کے بید آمخفرت صلی النوملید وسلم کو دائی ملیمہ فی دود دو بلا کرع و ت وعظمت حاصل کی اور خصالف صغریٰ میں سے کہ ،۔

RECEDENCE REPRESENCE R

لَمْرَّمُنبِعَهُ ملى الله عليه الم مُرمَنبِعَةً إِكّا اسْلَمْتُ ! 223 (3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3535)(3

رسيت عليسير علدا هـ ١٠٠٠ تا ١٠١٥ بعور ايجاز)

كتاب شرف المصطفا من مكها المركة المصطفا من مكها المركة الم

میں گھاس اور با فامت میں ورفت نوئک ہو گئے ۔ حالور دُ بے اور بتلے ہو گئے ۔ اور مثیر والت کے ۔ اور مثیر والت کے کہ ماؤں یں دو وہ در اور اس وقت بی باصلیمہ رمنی اللہ عنہا بنایت ہی تنگی اور افلاس کی حالت میں زندگی سیر کر رہی متی ۔ اور یوسب محالات اس نیک بجنت بی کو اسعادت اس نیک بجنت بی بی کو سعادت ایدی کے حصول کے لیے قدرت ایزدی نے بیرا فراد ہے بعنی کم بی بی حلیم رفنی اللہ عنہا نے فرایا کہ :۔

" شن افلا كا كور المنظائي كا كور المنظائي كالمسترى اور فبا آلت سے اپنا برطی بالتی تقی - اور الله الفاق ہوا كہ كھا مى كھا نے سط ميعت المانی كورتين ول آلمد كالی محتے - اور كھا ہے كو كھے وز ملا - صوك كے مالتے بيتا ب آور شط رب المحقی كورت الله كالله ميں مير المجے بيدا ہوا - فكر بوج بھوك كى شدت سے وروو من تحوس ہوا - اس ہے آئی كے عالم ميں جب آنكھ تھيك گئ توكيا ديمتى ہول كرا ايك ايد ور المسترت وصورت الله ميں جب آنكھ تھيك گئ توكيا ديمتى ہول كرا ايك ايد ورائي ميرت وصورت ميرا لائمة بيلا اور منہ مير ہے كئے رص كايا في ووج سے مرف كر معنى داور منہ ميرت وطورت ميرا في ميرا في تحقيد اور منہ ميرت والي تحقيد المان الله الله الله تحقيد المين الله تو الله تحقيد المين الله تو الله تحقيد المين الله تحقيد الله الله الله تحقيد الله تحقيد الله الله تحقيد كورت الله تحقيد كيا - اور دريا ہے تورت ميں دورت كيتى الله تحقيد كيا - اور دريا ہے تورت ميں دورت كيتى الله تحقيد كيا - اور دريا ہے تورت ميں دورت كيتى الله تحقيد كيا - اور دوريا ہے تورت ميں الله تحقيد كورت ميں دورت كيتى الله تحقيد كورت ميں الله تحقيد كورت ميں الله تحقيد كورت ميں الله تحقيد كورت ميں دورت كيتى الله تحقيد كورت الله ت

وانتخاب اد في الموانس عبد ا صه ١١ معارج النبوّت عبد ا صه ١١)

روى عورتين ليف شهرست بكل كركر كي طرف على معرى مهويين- في في عليم مجد اين خاوند، عادف ى عدالعزى كے اور دو دشروں اسسنت الحارث اورخذام منبت الحارشك اورايك فرزند يبدالندي حارث مثير توادك اورايك لاع أور صعف کدی کے جمنیل علی سلی تھی۔ اور ایک دی او تنی کے س کا بحر سرک تھا اوراس کے تحفیل می لاغری کی وجہ سے دو دھ کا ایک قنطرہ کک رتھا جل ہڑی - (دلال النبوت جلداعت میں)۔ الله في في الكريم وود شوار رامي ط على على الله على در الله على در تنول كم عند صِنْدُ الْفَرَاتِ - اور مک ورفت میں سے ایک شمن نکوافس کے یاس ایک قسم اور بر تناای قرب اكريرى لدى كومكا مار بالكاة سوارى توريخود علية كارجو كالرحد الماك في عج تترب باس شیطان کوجد کاف کے لیے اور کھے توشخری من اف کے لیے جون کر ملط علت حديث كرس ووفر لانك ورس منع كى اور والدرات كرادى توتواب إلى معلوم ہواکہ میرے ارد کر دسب دا میال بال اور تی در فت کے نیچے بول ادرا دیرے الي محجود كا دانميرى كودي كوا درس ف الفاكر كايااى ي اس قدر مفاس بواكانا مفارقت ٱلخضرت على التدعليروسلم كي ذائل من بوا سعب دوسرس ون مي كربيني . تو ہم سے قوم سبقت سے گئ-اور سر ایک دائی نے ایک ایک بجے نے لیا اور میں تہادہ کی محصے کوئی بچے مزملا مرحر مسر المعصوم بچرسخت بھار تھا جسٹی کرایک بار میں نے اُسے مر وہ خال کیا . تھاس نے رکا کی آ نکھ کھولی -اور مسکوایا تو مجھے سکون آگا - مھر س كى بچ كے صول كے ليے إ دھرادهردورى -ادركافى كوشش كى مكرناكام وايت يوى- (معارج النبوت ملدي م-٢١) يى ايت خاونركواس كى كاذكر كرري من كرناكاه الكراعظمة مزرگ نے اعلان کیا کہ جم می کولی و باتى سے عبى كولو كا دملا ہو -؟ ين ف لوكوں سے يو يماكر يوكون

اور فی نے کہا کوئی نے اسمحفرت صلی الند عدیہ وسٹم کواُون کے سنید کمرے میں میٹا ہوادیکھا جو دودھ سے

مالات رصاعت شرلیت

زیاده سندیداورکستوری سے زیاده توسیوم ارتفااوراس کے نیجے ورسیز تفااور آپ م يندمي عقد من في المرا كوف كالداده كالمدين الي م ك صن دهمال برعائق بولائ-معري في نودك يوكرا يدك سيد مارك يرم القدك الوات في مع فرمايا اور أنكوم ارك كمول كرميرى طرحة تكاه كى تواك كالكومياتك سيور كاشعد بكل كوائمان تك جواكيا-اورس اس کو دیکھ ری مئی -اس کے بعدیں نے آپ کی دوؤں اسکھوں ور دے کرآپ کو اتفالیا، اور داین عبان کا در دور ما توائید نے بیا-اور حیدین نے یا یک طرف سے دور دور ناما ہاتو أسياف نديا \_اب عباس رحى النرمنهاف فرما يكوى تعالىف أب كوابداى مي عدالتك المام فرما يا اورانها ت معطا فرما يا اور المخضرت على التُرعليدو الم في معلم فرما يا كرأب كا اس دو چیے بی سڑ کیسے بو حلیم کا بیٹا ہے اوراس کے لید انخفرت ملی الدولير واكر وسل كاير مال تفاركه ايك طرفت ليث دفائي موا لك كي لي نكاه د المقتصة بيوم سايركم لینے فادند کے باس سے می قودہ می آپ کے جمال پر عاصق ہوئے -ادر سحرہ کیا۔ (مدارج النوس مبلد ١٥٠ مري إور في ي نے فراياكوب مم والي موس اورس اين كد حى پرسوار ہوئ اور آپ کوا مخالیار تو گری نے ایسائیز قدم انٹایا کر ملب سواریوں سے 

خاتمته الكتاب

محضورعدالسلوة والسلام كى صفات كابان فابيداكنارسمت درسيد اوربين في بهت اعبال كے ساتھ مخرير كياہے سے درخيان فارمت وارد درسورى دامخن بابان دخين فلمت وارد درسورى دامخن بابان مين فلمت وارد درسورى دامخن بابان اعظم رحمة الله عليه وسمّ كى منقبت ميں امام اعظم رحمة الله عليه لئے الله قديرة النعان ميں دقم فرطيا سے مياز النعان ميں دائم المنا و حمن وكما تسل

أَنْ يَجْبُعُ اللَّمَا بُ مِنْ مَعْنَا كَا

" آپ کیدائ آپ کی تعرفیت کی کرستے ہیں کیونکہ یہ مکن بنیں ، کرسکے دائے گی میرت وصورت معنوی اور اوم ا ب جمیدہ سے کچھ تحریر کرسکیں ، اللہ تعانی کی ضم اگر تام مرندر دوشنائی ہوجا بین اور تمام کروہ حن دانسان ، اور ساکی ادمی وسما ایر جی بی کا ذور نگایت، بایں ممرکوشش کے آپ کے مکارم اور اوما ف جمیلہ سے ایک ذرہ مجر مجی نہ مکھ سکیں گے۔ مکھنا تو در کنار اس کا دراک بھی نہ نہ کہ سکیں گے۔ سکھنا تو در کنار اس کا دراک بھی نہ کرسکیں گے۔ س

غالت تناف نواج مربر دان گزاشتیم کال دات باک مرشئه دان ختر است ملی الله علی وصلم

وَ الْحَيْدُ وَ عُوانَا الْقِلَّمِ الْمُعَلِّمُ اللهِ الْعَلَيْنُ وَالْعَلَاهُ اللهِ عَلَى الْعَلَيْنُ وَالْعَلَاهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى صَبِيلِهِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللهِ وَالْمُحَالِلِهِ وَالْمُحَالِلِهِ وَالْمُحَالِلِهِ وَالْمَالِينَ وَعَلَى اللهِ وَالْمُحَالِلِهِ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَعَلَى اللهِ وَالْمُحَالِلِهِ اللهِ وَالْمُحَالِمِينَ اللهِ وَالْمُحْدَ الدَّالِحِينَ اللهِ وَالْمُعَلِّمُ اللهِ وَالْمُحَالِلِ اللهِ وَالْمُعَلِّمُ اللهِ وَالْمُعَلِمُ اللهِ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ الل

ازدست فلهان ازدت نلام فلهان دس الت بنا بى قىقى محمد قا در كى

كَابِ سرورالعباد في ما معلى الدار مرسة فادر بركب نزو محكر منع ميالالحي معرف م معمراً المعلى وتصعب المعالمة المعلى ما دقت معدد المعالم بروز حجار نسنب لوثث قبل ازميع ما دقت اتمام بي الرفت "

المالح - - الم

( اشْفَاقَ احْدَمَال لِوبِ تُوْتَوْلِي ٢٩ رِدَكُمْ زَكَالوني هَاسْ)

رانشهار حسن الرحب من الحسيمة مخده وسنة على رسوله الكريم علمترام المحدرضا فعال رماوى جمة الته عليه كا فتو مل

کیا فرواتے ہی علمانے دین ومفتیان شرع منین اس سلمیں کرمخل میلاد تربیت وقیام اوقت وکرولادت انخفرت صلے استخاب و کم کیا ہے بعض لوگ اس قیام سے الکارکے بیں مبن وجہہ کر قرون تنفی میں نہ تھ اورنا جائز بہنے ہیں اور کہتے ہیں کہ تفات علم اسے فرص میں اور کہتے ہیں کہ تفات علم اسے فرص میں اس میں منع وار دہے جنانے میرت شامی میں ہے۔ نہا القیام برعثہ لا اس کے اقوال کا کیا حال ہے جنو اوجروا۔

الشدتعال في ابني نعمول كابب ن المهارا ورانبي ففسل ورهمت كے ساته مطلقًا خوشم منا كالمكم وما رح قال الله تعالى وَالمَّا شِعْمَةِ مَرَّبِكَ فَحَدِّثُ وَقَالَ الشَّرْقَالَ مُنْ لِفِقَتْ لِ اللهِ تَعِحْمَنَّهِ فَيْدَالِكَ فَكُنْ عُوْمَوا م ولاوت عنورصاحب لولاك تمام نعمون كي المل موالتراقي فرماً بِكِلْقَدْ مَنَ اللهُ عُلَ الْمُؤْمِنِ فِنَ إِذْ ثَبَتَ فِيهِي \* رَسُولًا الديرا ورفرما مَا بِح وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إلا وحمنة للتُعَاكِينَ توآب كي فوجول كاجان والهار كانف قطعي سيمين مكم مواا وركافير من حبقد الدرمت كاما عن بول السيقدرنا لدفو لى اور رحمت كاماعت بواسى بسيع میں ولادت معنورا قدس صلی الله علیہ ولم کے ذکر کرنے کا نام محنب و مفل میلادی امام اوالخرسی تحريفه لمتعبي تم لازال ابل الاسلام في سائرالا قدار والمدن سيتغلون في شهر مولدة عليه وم تعمل الولائم البدلية المشتملة على الامورالبهجة الضيغة ومتصد تون في ليا ليربالوا ع الصدقا وتغيرون السرورويزيدون فى المبارت ويهتمو ان بقرأة مولدواكريم ويظمليهمن بركاته كافعنل هميم نتى ليني بيرابل اسلام مام اطرات واقطار اور تنبرون مين مماه ولادت رساما مط الشعليد و لم عمد كامون اوربيتري تخلول مي رجة بي اصاس ماه مبارك كرالول ين فهم محد صدقات اور أنمها رمرور وكثرت حسنات ماستمام قرأة موارشر لعن عمل مل الت

من الديكى بركت سے اندفغناعظيم كا بر بونات ، اور تول بعن كاكرميلاد باي مبيت كذائ قرون فلشي ندخما ناجائز ب باطل ورياكنده بوس ليح كرقرون وزمانه و عالم تري بنانا ورست بنبي تعين يمكهنا كمرفلا ل زمانه مي موتو كيدمفنا تقد نهبس اورفلا ل زمانه مين موتو بالحل او يضلالت مع مالا تكرشرها وعقلاز ما خاكومكم شرى باكسي ها كرتمين وتبيع من وخل نبيں نيك عمل كسيوقت ميں ہونيك مجرا در بدكسي دقت مين بُرا بيفني الديث الشرايين من من سنة حشة فله اجرع واجرمن عل بها ومن بذا لمؤع قول سيزاعمر صنى الشرعة نى النرا و يح نعمت البدعة - تو تابت مواكم مرا مرتحدت ور دين نواه قرون ملة من مويا توده برعت حسنه بحرا ورهمو وومقبول موكاا وراكر مخالعت اصول مترعي موتو مذموم اورم دود بوكا قال عياض الماكل كل احدث بالنبي صف الترملية ولم فهو مرعة والبدعة فعل مالاسبق اليه فما وافق اصلام السنة ولقاس عليها فهومحمو ووما خالف اصول السنن فهوصلالة ومنه أول عليه العبلاة والسلام كل بعرقه مثلالة الخ اوسيرت شاخي مين بح تعرض البدقة على العواعد انشاعيت فاذا وخلت في الايحاب فيي واجيتها وفي تواعداليرتم فني محمتها والمندوب فبي مندوبتها والمكروو فني مكروبته اوالمباع فبي مباحة علاميني شروع محيم بخاع مي فرمات مِي الكانت تندرج تحت منفن في الشرع فهي بعد حسنة وال كانت تندرج مخت شقيح فى النشرة فني بدعة قبيخة انتهى ال عبارات سيتمابت بخاكه و إبيه كابرعت كوعرت بدعت سيدس مخصر ما نذا وراوكي كيفيت كيطرت تنظرنه كرنامعن ادعا اور باطل بح بكلعبن برعت بيعت حسنه الواديعين برعت واجد برجس كليد كحت راضل مودلسا اي مم موكا ا در ريك فرق على محرم موسكا محركة كرولا دت مزيف وا ما منعمة ريك فحدث ك تحت میں ہی توقع فامندوب ومشروع موا علامه ابن مجرنے فتح البسن میں اکھا ہے والحال ان البدعة الحسنة متنفق على مربها وعمل المولد واجها ع الناس كذالك بعيني برعت حسنه

كيدروب موسى يرتفاق محاورهمل مولد شريف ورايح ليه وكول كاجمع موناسي فبيل بوينيخ سمين مجمع كأنفرح مجي موجو د سرادر سلم الشوت مين مح شاع وزاع احتي جم سائق أملنا بالمورث من غير كيرا وريد بحى اوسميس العلق بالمطلق تقيضى الاطلاق وتحريرالا صواعلا ابن لهام ادر الكي سترح من برواهل بدان يجرى في كل ماصد ق علي لمطلق بس ذكراتم كوبي شرة معلقاً أبت بحر قال التدتعال والدروا شرشاط فلعلون وبعني الشرق ل كاذكر بمزت كروتاكه فلاح ما أو ادرنسي مريم صد الشرعليه وسلم كاوربعيد خداكا وكرب حق مسجاً تعالى ب يرر ي صلى الشروم و فرما ما ي ومن نعنالك ذكوك بالمريمة تعارے ذکر کو تمبارے واسطے امام علامہ قامنی عیامتی رحمۃ الترعليشفا شراحت ميلس أيكريه كتفيرس سيدنا ابنعطا قدى مروالعزيزس يول نقل فرملتي بعلتك ذكوامن ذكوى فن ذكوك ذكوني بعنى بني مبيب اكرم صلى التدعليدة لم س فرما تا الكركم يس في م كوات وكريس سے ايك وكر بنايا ليس جو تمها رى يا وكر ساوك ميرى يادكى بالجذكوني سلمان إس مي فكسنس كرسكا كحزب مروركائنات ملى المرعلية والمك یا دوتوریت بعینه خداکی یا دہے لین حکم اطلاق جس جس طراح سے آب کی یا د کھانے گی ص ومحود سكى دالسابى قيام بوقت ذكرولا دست صنورا قدس صلى الشرعليه وكم اولاً ال کے جوا ز است کونے میں میں صرورت نہیں کیو کم کل سنیا رمی صلت ہو ہو کو ٹی مدم جاز کا دعوی کرے اوسروسل وبنیا ، ما سعیے مرف انتا ہی کا فی ، حرک عدم جواز ككول وس بيس مديث مراعي من مح الحلال ما احل الله فكتاب والحرام ماعوم فىكتابدوما سكت عند تفوهما عفاعندين عم تيام كمستحن بونكا بوت عى ديتين بى كريم صف السَّر عليه ولم كنفيم ولوقير معمانول العين اليان والدا وسكى فوبى وتوليت قرآن علم من معلقًا أب بحقال الشرقال انا ارسلناك شا عداد مدشر أ وسندم المنوسوا المدوس سولمه وتعزدوه وتوحوده وتال الدرتالي ومن يعظم شماخ الله فاعام

مترى التلوب دفال الترتعال ومزيع طمعرمات الله فهر خير كه عددب بربوالا آیا ت حضورا قدر صلی الله علیه ولم کن تعظیم سی طریقیہ سے کیجائے گی صن ومحمو ورسل اور خاص محلقوں كينة بدا گانه بُوت كيفرودت نه بوگي بال اگركسي طرالية كي معافعت شرعًا ثما بت ، و كي تو و دمنیک ممنوع بوگاا ما م ابن حجر کی جو برشفی می فرماتے بیشیم البنی صلے الشاعليد المجب الواع التغفيم التى ليس فيها مشاركة الترتبال في الالومية المرتحن عندمن نود الله ابصاه أنبى نى كرام صلى الله كفظيم تمام فا معظيم ك ساته جس الوميد الدس شركت لازم ندك مرطرة امر تحن عن اوردا نشرة بحقوصه اولم يردذلك لا المعلق العظيم وماحث عديالم المبعم كاطالسيني باسمه جن كي أنكمول مي التدتعالي نے نوربصا رت بخنا ہجا ون كے نزد كم رقيام بوقت ذكر ولاوت شرلف المخفرت ملى التدعليه وسلم من بظر تعظيم واكرام حفولا فدس بجالاتي من بيك حن وتحووب ما وقتيكم منكرين خاص اس فسورت كى مانست قرأن ومديث سے ناہت ذکرین اورانشا مائٹرتالی ناقیامت اس کی مالعت ناہت در کھین گے . رکم به كرفيام ذكرولادت شرليف مي مح وقت كيول ب إلى وجرنها بيت روشن اور وامنح ا ولاً عهد إسال معلمال في كرام اوربلا واسلام مين لومن عمول بي ماشيا المه دين ك تعري ہے كدؤكرياك صاحب لولاك صلى الترعلية ولم كا تعظيم ال وات ا قدس كى اورصورت تعظیم میں سے ایک صورت وقت قروم عظم بجالا فی جاتی ہے اور وکر ولا دے حضور کے الرسان صع الترعليه ولم كى عالم دميًا من تشريف أوى كا ذكر المنظم الى ذكرك ما خاسب ہوئی شالش وقت ولادت ترلیف صنور مرور کا منات صلے اللہ علیہ و الم علی اللہ علیہ و الم اللہ علیہ كيواسط كور بوخ تو نفرف الان م تصنيف علام ين قاسم بخارى مي بروايت مود دى اسك بم مى جب ذكرولادت شراعي كرتي بن توان ما تكركا شكل بسياكرة بن كيونكر مدين كينرزك واقدم ويكيمورت اوتفكل يماكن سعب بوحياني بخارى شربيت كمدين من روانيت بحركه وقت نزول وحي رسول أكرم صلى الته عليه وسلم جبر ال عايله صافح والسلام

كيسا تدول من يرض اورلبون كولات مع حرت ابن عباس في الله ق ال عراب بعدث روابت كرت من توني لول كوبلادي حيطرح كرسول الترصي الترعب كر بلائع ففي ورحفرت ابن جيشر بھي ملائے تع جب اكر حفرت بين عباس رضي الله عنهما كوبلة وكمهالس مبكر محابرا ورنالبس رمنوان التدلعال عليهم معين س واقعدم وميكا تفكل افرشل ناب بولويم مى واقدميلا دس قدام الأكمركانفكل وتيشل بيداكرة مين ما قى صحابرام ورماس عظام كا قيام طاكم كانتكن نه بن أ و ومفل ميلا وتراحيث كوميت كذا في ك ساعة أراست كزا ستلزم منع شرعی نمیس دا مام احدین محرشطانی شاع مخامی موامب لدندین فراتے میں :-الفل مدل على الجواز وعدم المقل لليدل على المنع الخ علامه مرزعي عقد الجوام من فرملت من ا فد القيام عند ذكر مولده الشراعية أئمة ذوروا في فيطوبي لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلمعواد ومرما } الخ على الحفوص ومن شرفين كرمنظم ومدينه طبيه مبدأ و مرجع دين والمان كے اكا برمل ا موفت ان فعنو كى شرامب راجه مدون سے مياد مى قيام كرے كے اوراًس کے جماز کافتری دیے آئے بھر نیر صلالت اور گراہی کا اطلاق کیونکر موسکتا ہے ج چۇغازكىيە برخىز دىمجاما ئىرسلمانى - راعبارت مىرت شامى سے مستدلال سوده سىلىل كيونكر علامه مرطان الدمي حلبي انسال العيون في سيرت الامين المامون عبارت مذكوره كونقل كري فرطة بن اى نكن مى سعة حسنة لانه ليس كل سدعة مذموسة ا دراد مس بح قد وجد القيام عند ذكر اسمه صلى الترعنية ولم من عالم الامته ومقدا لامته ومناو ورى الهام نقى الدين السبك والعصل ذلك من يخ الاسلام في عصرة انهتى والمدن ل علم القوا والمرفعيل والمام

العدالة شب احدومنا البريلوي من من المديد م كر بمرن مصفح البي لاي من المديد م مح من مسى حنى في الديد م مح من مسى حنى في الديد م عرف المن المنظم المن المنظم المنظم

# فتوى علام محمر نولي نقت بندى دى عليه

كب فرائة بي على وين سكري كرمبس ميلاد نترلي ووعظ شريعي مي الم المن كالكانام شريعي مي الم ويجول ودرخت كافتدوهروك بناكرلك في جلت مي الم الناكم الكانام شرعا ما أن كالكانام شرعا ما أن كالكانام شرعا مولاي المنها الما المناكم والدليل توجو والمن الله الاجرالح ويلى المستفق ولاي عمدا ول نكال مر منعان موساله و

الحاد

وأنه سبحانه ولعالى موللفوز الجق والصوائم بطرة كرايخ ولادت باساوت مروركائنا من الترعندكا من الترعندكا من الترعندكا التراد و قد المخدرة وعيم المراد عميراً مجمع بجارى وفي الخيرا لجارى مثرة سيح الجارى مثرة سيح المواللة المناهم من الترمن والمناهم من المناهم من المناهم من المناهم والمناهم و

ناطق اسيطرى بشهادة ووليات ولي اى تاريخ بريما فل عظاد ميلا وشرعت كامنوندكا وكوكوبى كذاه وقت المقتام شيري المنهادة ووليات ولي المن المن المن المرافع المرافع والمرافع والمرافع

ذك جائز وشاب فاعلا فاس مصدوقال أنتخ المام عمال لدين عدالرس ب عبدالمك مولد رصول الشه صلى الشرعيد ولم بجل كرم قدل إدم والدور وخرف وظم وكان وجوده سب الخاة لمن عجر وتفليل حظرجم من النظالفري اولادر ملى لشرطك ولم ومت بمكاته ملكمن استدى بدفتا به مزاهوم لوم الحجة من حيث النابط لجعة لأليعرف جنم مكذا وروعنه صلى الشعلبه وتم من لناسب المها والسرور وأفغا والمعسور عاجابة من وعاة رب الولمية المحضورا نهى مخصراً وقال العلامة القادى في المورد الروى قال شيخ مشامختا الاها م العلامته البحرا لحبر الغها مهض الدين محمد نسخا دي لازال إل الاسلام في سائرا لا قطار والمد العظام مختفلون فى تثبر مولده لى الشرعليه وتم جل الولائم البديعة والدلماعم المستشفر عل لأمور أبسيخ ارفينه ونظيرون المسرات ويزيدون فى المبات أمتى وقال الاهام العلامة اس كجزئ في وسالة ولادال الل كومن الشريفين والمصرواتين والت م وسالر طاه العرب من المشرق و المغرب يمنفلون بمجبس مولدالبني صلع الشرعليه وسلم ويفرحو لن بقيدهم بلال رسيع الاول وليفسلون وليسون الليا بالغافرة وتيزمنون إنواع الزمية وتطيمون الومن بالسرور في مهوا لا بام ومستمول استمأه الميفاعلى السماع وفرزة مولدالتي صلح الشرعليدوهم ويتابون بذلك اجرجيا وفوز اعظما انتى مخقران روامات سن ف مروكه ماور بيح الاول من ماريخ ولادت يمي جي فوشى منانا جمالس وعظره ملاد منوركرنا ورا ون كوفرش وفادرش وفيوت المست كناإر ديول وغيروانواع واضام كي منت مرين كزازمون جائز بكرمتحب وتحن ا ورمقعود شرع کے مطابق وصواب برجس کا فائل الاست بھی نیے ستی اجر واو ب وبذا ظام ربيد النظر في القلماء عن الا صحاب و المسبحانه اللم بالصواب وعلم مل مجده الم في كل إب والما الرجع والما ب نفرانعبدا الرامي به انت التين محد والمحسين كان التعلية في الداري. العلم من مخطورات School 3 تعشين كالمحيدوي انجواب صحيح U S بدامت الشرفان



### بِسْمِواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِعْمِوا

الله في هذا كبر و عَالَقَ وَ مِرَعَالِهِ مِن الله ١٠١٠ الدنساء ١٦ الدنساء ١٦ مَن فَي لَقَتُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدُثُ الْحَدَثُ الْحَدُثُ اللّهُ اللّهُ عَالَتُ الْمُحمِدُ اللّهِ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ اللّهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

عِيل ميلان النبي الميلان الميلان النبي الميلان الميل

تعنيف بطبعن ما معقول والمنقول ما وى الفروع والاصول مشيخ الحريث الجوالف تح محت للمصر الله خان ما هم معتنف مطبع مينيديد الخزند بنظرز مستف مطبع مينيديد الخزند بنظرز مين جها باكب حق مصنف محفوظ المناطقة والمناطقة عن مصنف محفوظ المناطقة المنا



#### السر الله الكان الكي

المرفود المجديد المربع المربع

وستى الله الكوكرون لود بهديدا ازودد بهن فرقع وزود بهديد الشوق اگرنام محجر الها ورد كشفيع آوم محبر الريام وكرو كور الما المستن بستود دالي ب از بالراحت نه يوسف تمريستو زاي ب از بالراحت نه يوسف تمريستو زريم سيناش مآى الم نشر ما كك برفوان

## امالعد

ای اس کتاب مستطاب کوایک مقد مداور گیارہ معدات شار الفائی المحت میں الموالی مقد مداور گیارہ معدات شارق المی المحت معدات شارق المحت معدات معدات شارق معدات مع

لمعداور مرس لد كران قدر ومن بهامايه معن كالمدوناكيد آيات يم امادیث شریفه اورمعبرواشهرها و اولیاء کے تحری دستاویزات، و تعیفات سے اب و محقق ہومکی ہے . تاہم انسان مرکب ہے خطاء و نسان سے اس مع معقد بن اور ہار ہے وز علماء ونا مت رین سے خوامش وكزار ف بحد الرائيس كتاب بلاس كونى خطاو بغزش نظسر آئے یا وہ کتاب نیا کا کوئی جلہ یا سلّبہ خطا ولغزش سجھے اسے در گزر ذكري بلكه اس ففركواس خعل ولغزش يرطلع فرمامي شكرو امتنان كما تقال يوفورس كا- اوراكروانع بي وه جديا سلم لغزش دبا تُوَاّمَن و اسّاعت مِن الشَّالدُّ تعالى عُمَّ الشَّاء رسولُه صلى الشُّرعاص الدُّ عاص الدُّ عاص الدّ وسم اللاكيا باعظ والعلمعند الله ويحن الفقواء

له جاء في الحيد بيث الشريف الأسفي المحدد شاعاليه و في المن و الكن المناع على المناع و عدد من الكتب وذكر الحدث اللمام المنودى في شرم لسمع ما شيرك و عدد من الكتب وذكر الحدث اللمام المنودى في شرم لسمع من الكتب منه لنمرة الدلمالي المناس منه لنمرة الدلمالي المناس منه لنمرة الدلمالي المناس منه لنمرة الدلمالي المناس منه المناس منه لنمرة الدلمالي المناس منه المناس منه لنمرة الدلمالي المناس منه المناس منه المناس المناس

الْحَمْدُ يِثْيِالَّذِي كَانَكُنُوْا مَخْفِيًّا فَاحْتُ الْنُوْعَ فَهَانَ الْخَاقَ وأجتبى منه مستك نامحتك استى الله عليه والبروسلم واصطفاه وَجَعَلَكُ صُورَةٌ لِصِفَتِدِ الْوَحْدَةِ فَهُواصِلٌ وَمُنْشَادَمَعَادُ وَمَدَكُعُ لِجُهُلَةِ الْحَلَالُقِ لِمُصَرَةِ حَتَيْفَةِ الْحَقَالِقِ وَصُورَةً الْحَضَرَةِ الْوَحِدِيَّةِ الأَعَدِينَ الْمَامِعَةِ لِجَنِيعَ الكَمَالَاتِ الْإِلْحِيَّةِ وَالْكَيَّانِيَّةِ فَالْمَانِيَةِ فَالْمُعَانِيَةِ وَالْكَيَّانِيَّةِ فَالْمُعَانِيَةِ فَالْمُعَانِينَ عَلَيْنِينَ مِنْ الْمُعَلِينِينَ عَلَيْ الْمُعَلِينِ لَلْمُعَانِينَ الْمُتَعَانِينَ لَنَالَ الْمُثَلِّلُونِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ لَنَالِمُ لَلْمُ الْمُعَلِينِ فَالْمُعِلَّالِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِيلُونِ الْمُعَلِيلُونِ الْمُعَلِيلُونِ الْمُعَلِيلُونِ الْمُعَلِيلُونِ الْمُعَلِيلُونِ الْمُعَلِيلُونِ الْمُعِلَّلُونِ الْمُعَلِيلُونِ الْمُعِلَّى الْمُعَلِيلُونِ الْمُعَلِيلُونِ الْمُعِلَّى الْمُعَلِيلُونِ الْمُعِلَّى الْمُعْلِيلُونِ الْمُعِلَّى الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعِلَّى الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعِلَّى الْمُعْلِيلُونِ الْمُعِلَّى الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُ مِلْمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولِ الْمُعِلَّى الْمُعِلْمُ الْ مَنْ لَمُ مُ الْمُ عَلِيدُ الْمُعَلِّمُ وَقُرَاضِعُ مِيْوَانِ مُواتِبِ الْمِعْتِدَ الاَتِ اللَّالِيَّةِ وَالْكَانِيَةِ وَالْحَيْوَانِيَّةِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ صَاوَةً هُولُمَا أُهِلُ وَهُو لَمَا أُمَا وَيُمْ وَلَيْهِ وَعَلَيْهِ السَّالَمُ وَعَلَى السَّالَمُ وَعَلَى السِّالَاتِي هُمْ فَيْنِ نَعِلْمِهِ وكِتَابِهِ الْعَوْنِوْرَأُصْمَابِ اللَّهِ مِنْ أَصْبَحُ اللَّيْنَ بِهِمْ فِي حِزْنِ حَوِيْنِ

#### المابع

اَسْعَکَ اَفَ اِللَّهُ مَعَالَى بِرَائِم اَن صاحب آج اولاک سُیِدُلاً دُفِی اَلْهُ مَعِی اَلْاَدُفِی اَلْاَدُ فِی اَلْاَنْلاَ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْم

لمعداور مرسر سلد كران قدر ومن بهامايه معن كالمدو كاكد آيات يم امادیث شریفه اورمعترواشرطها و اولیاء کے تحریری دستاویزات، و تعیفات سے ناب و محقق مومکی ہے . تاہم انسان مرکب ہے خطاء و نسان سے اس مع معتقدین اور ہارے و نرعلاء ونا سے رہا سے خوامِن وكزارتْ ب كواكرات كتاب بْلاس كونى خطاو بغزش نظسر آئے یا دہ کتاب نیا کاکوئی جلہ یا سلّہ خطا ولغزش سجھے اسے در گزر ذكري بلكداس ففركواس خطت ولغزش يرطلع فرمامي شكرو امتنان كما تقال يغورب كا- اوراكروانع بي وه جديا سلم نغزش ما تُوَاّمَتُ وَاسَّا وَسِهِ مِن الشَّالِدُ تِعَالَى عُمُ الشَّاء رسولُه صلى التُدعد والدِّ وصحيه وسم الله كما بالعام على والعلم عند الله وبحن الفقواء

له جاء في الحيد بيث الشريف الأسفي المحدد شاعالله وشاء فلان فالن المعلم ما شاء الله في المحدد من الله من الكنب وذكر الحدث اللهام المنودى في شرص ليسمع ما شيه في و عيره من الكنب وذكر الحدث اللهام المنودى في شرص ليسمع من الكنب منه لنمره الدتمالي الما من المام المنودى في شرص ليسمع منه لنمره الدتمالي المام المنودى في شرص المنه المدتمالي المنه المنه

#### نسمالت الوحلن الجير

الْهَمْكُ يَسِّهِ الَّذِي كَانَكُنُوْا مَخْفِيا فَاحَتَ الْنَيْ يَعُوفَ فَعَانَ الْحَانَ وَالْمَعُنَا وَالْمَعَ الْمَكُونَ الْمَعْفَا وَالْمِ اللّهِ وَسَلّمَ وَالْمَعُنَا وَالْمَعَ الْمَعَلَا وَمَعَلَمُ وَالْمَعَ الْمَعَلَمُ وَالْمَعَ الْمَعَلَمُ وَالْمَعَ الْمَعَلَمُ وَالْمَعَ الْمَعَلَمُ وَعَلَمْ الْمَعَ الْمَعَلِمُ وَالْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَلِمُ وَعَلَيْهِ الْمُعَلِمُ وَالْمَعَ الْمَعَلِمُ وَعَلَيْهِ الْمُعَلِمُ وَعَلَيْهِ الْمُعَلِمُ وَعَلَيْهِ الْمُعَلِمُ وَعَلَيْهِ الْمُعَلِمُ وَعَلَيْهِ الْمَعْ الْمُعْلَمُ وَعَلَيْهِ اللّهُ الْمَعْ الْمُعْلَمُ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ الْمُعْلَمُ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ الْمُعْلَمُ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلَمُ وَعَلَيْهِ الْمَعْ الْمُعْلَمُ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ الْمُعْلِمُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلَمُ وَعَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ وَعَلَيْهُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ وَعَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُع

#### المالع

اَسْعَکَ اَعَ اِللَّهُ مَعَالَى بِرَائِم اَنْ صاحبِ آج اولاک سُیِدُلاً دُفِی اَلْاَدُفِ اَلْ مُعِدِمِ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اِلْ اَلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

16

اوربرمیب وشن سے مترہ ومبراہ ہے ، کانات کی نفائل اعسى وكمالات بالاكالمبنع وسرحشيه اسارى خدانى كالرجع ومنشأ ہے۔ ہزئن سے مُنزَّن وہراستہ اور شام اخلاق جمیلہ سے آراستہ و شاينة ہے آپ ہى وہ انسان كالى ہيں جس كوفائق عالم فے ليفر جال ذات وابغ تمام صفات مبلال دجال كانطراتم بلكر شفّاف آئينب افخ گروانے ۔ اوری خدائی کو آئے کے بی خاطر سفی سے برظام فرا ویاہے بیسے فیفن ومالیت اعرفان وولالت میں برایک شی آئے کا محتاج رباكه خالق عالم في حس كويو بعى عطاكيا ياجو بعى حس سد ليا يسب آئي بى كے لئے كيا ہے ۔ اللہ تعالیٰ كى حضرت سے ببوں كو بنوت می توات کی خاط ، ولیوں کو ولایت سے نواز اگیا آی کی خاطر، تواب وعقاب کی عطاوسزاآت کی خاط ،عرض کرمقصود ذات اوست ويجرحلكى طفيل - منظور نور اوست ويجرحلكى ظلاً-كَهُ فُولُاكُ ولاك نَما أَنْهُ مُنْ تُ النَّه الْمُونِيِّة لَهُ لِي مِنْ الرّ تونهو آا وراگر نهو تانوس مرکز مرکز این رلومه یث ظاهر نه فرما آا و زام ایر كه الرراويت كالمهور نهونا تولفيناً مراويت نه موتى كوئي شي نهوتي

له وكذا حاء في الحديث القدى حديث الاسم او الوكا ق لمَا حَلَقَتُ الدَّفَلَا فِي الحَدِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كه ماسوى الله الله تعالى كربوب بن مدانى كاظهواسى نور كى فالررباب - مديث ياكمين بيك فالن عالم على محدوف اس مقصيطين كوات كوفاطب فرمات ويرت لول بيان فرمايا -مَا خَلَقُتُ خُلُقًا أُحَبّ إِلَى ولا اكْتُوالْدَى مِنْكَ عَلِكُ أَعْطَى وَبِكُ الْمُدُولِكُ أَشِي وَبِكَ أَشِي وَبِكَ أَعَاقِبٌ . دي وسَمَّدُنا عُحُ النِّي خَاتَمُ الولائِيةِ الْمُتَّمِدُ يَتِهِ هُمَّتُ نُنْعَلِى طَائِي ( ابن عربي ) مُضِحَاتُنكُ مَنكُ عَنْكُ وَانْضَالُهُ عَنَّا كَي تَفْسِيرُ حِلِدا وَلَ مُ يعنى من فائي كومجوب ترين عبومان بنايا أي بي كوليف تسام فلق میں عمرم ترگر دانا - آئے ہی کی خاطر لتیا ہوں ایسے ہی کی خاطر دیماہوں ، آئے ہی کے لئے تواب سے نواز کرتا ہوں ۔ آئے ہی کے كے سزا وعقاب ديتا ہوں ، اس مديث پاک كے سياق وسياق د كان سے دواہم ترین نمات يُرحكمت وبركات بنوت برآمد ہوتے ہیں. اول یہ کہ خانق عالم نے اپنی تحلوق میں سے کسی کو بھی لینے اس مجبوب سرایا جو د کے برابر دیمسر منہ نیایا جرجائیکہ آپ سے زیادہ عبوب ينكة كلات مديث باللك كلمة " ما " اور " خلقاً "

ع متفاد م كلا "خلقا " نحو م اور كلي د ما " حرف نفی اصل وقاعدہ یہ کرجب حکو نفی کے اتحت آجاتے ہیں یہ نفی عام ہوجاتی ہے اور عموم و استغراق کا فادہ کرتی ہے ۔ یہ نفی اس وقت اسم نکرو کے سارے افراد کو اپنے مکم نفی میں گھرلستی ہے اور العلية حمركما مالا - دوترا نكت يكلي " بات "كومايث شريف مِن فعل "أَعْظِيْ" الْحَانُ " أَشِّبُ " اور" أَعَاقِبٌ سے سلے ذکر فر ماکر معی حصر ہی کے افادہ کے لئے استمال فر ما دیا ہے اس ا فادةِ حمرك لي اردو زبان سي كلي " بى "كام مي لايا جاتا ہے يى كليد "ى " نفى واشات كوظام كرتا ہے - مديث غربور كرتا میں ان قواعد واصول کا خیال کیا گیا ہے۔

مَدُّرُسَةِ مُ فَتَقَفَ الْسِتَّوْفَتَمَفُ إِنْسَالُ اللهُ تَعَالَ لَا اللهِ الفَّحِ اللهِ الفَّحِ اللهِ الفَّح أُع وَنز جان عبان كري فقر الل ربّ العنى القوى شيخ الحديث محتمد لفرائد بن وس مارخان السردونوي خروق نسباً اللجال ئ تفصیل ایک مقدمه اور گیاره لمعات شارقه مین بسیان کرتا ہے يْق م ولعات ورحقت، حقق عُيْن كانوار اوراماديث له نظرعائر سے دیکھئے تو راز بالیگا اورو(اس) رازو از پر نقین رکھنے سے واقع راز ربکا ۔ ۱۱ مذلعرہ الدتمان

ترسير كأسرارس وبالله التوفيق وهونعم المولى ونعم الوفيق

مق رم المركار دارن ونين كمرنى كروجود كامنت أور مرفي ومجود كا بنئ بي على الشفالي داروميم وستلم

الع عزيز جان الح كم عالمين من برم وفين كالمنشأ مَرُورَ دُورَمَ اعلاقية والسا الله المن الله المراب المام ال ك مَرُورُدُومُرُ عليهية والتنابس، كيونه وجودِ كانسات آپىي كجود و وجدر برمنى بكاكرات ناموت تويرب نقوش عيب، اود ان بیسب احکام کائنات عالم وجودمیں نہ آتے نہی ان میں سے ﴿ يَحْدِ بِوَالِين عِرْمِي فَيوسَ وكمالات ياآبار واحكام رب يا ہیں یارہی گے وہ سب کے سبائے ہی کے وجو درال دسلم مبنی ہیں۔ آئے ہی کے وُر وجود کے احکام دا آرہی فلاصہ یہ كر وجود موجو دات كے لحاظ سے آپ ملى الله عليه الد صحيد وسلم

له بنعن اقدین دفیق مقدس کی تشریح بیش نقدالندی علامه جای قدس سره السانی کے معفی میس وسال فعن حکمت نفشت فی کل شیعید میں سے اللہ

كانّات كي من على الله وم مع كم كلام بلاغت نظام عنى قرآن ياك نے ازوان مطہرات کو ایمان والوں کی مائیں قرار دیگراً مهات المومنین ك نقب سي نواز ديا فسرايا - أُلِنِي أَوْلِي بِالْهُ وَمِنْيِن مِنْ أَنْفِسَمِ وَأُنْ الْجُهُ أُمُّهَا تُهُمُ أَلَائِهُ الدِّيْزِابِ - مريني ايمان والون كا ان کی مانوں سے زیادہ محبوب و مالک زیادہ قربیب و مددگار میں کہ اُدُكْ سِيتام معانى موجودى معنى يبوع كمومن بى ياك ایی جان سے زیادہ قریب دہم راک وجبوب ترسرس سے ا الا بس ایمان والون کااہم فرنفیریہ ہے کہنی یاک کواپی مانوں سے بہتر و بالا تر وعزیز تر جان کرائی جانوں کو اپنے اور بی یاک کے در میا مائل د مانع نهوندس بلك اين مانون كويمد خوشى بى ياك كى خوتىنودى يرشادكرون تاكمميد فات كاميراان كيمري - اوراكران كى مان العربي سوده اس العلى بناء برمترور ووسكرك عجوب رمي مے بات نہائی گے کیوں کرنجات اسی میں ہے کہ سرور دوسرا علاقت والناكوليف ادرائي جانون كالملك جائين كرسرور دوسراسي خابن عالم كفطر وطسم اورتمام كاننات وعسالم كرشنشاه عظم ي

خلاصه به کرمان ۱ ارد و به ادر مان سرور دوسرا عَلِيْ فِي وَو رَاسْنُ مَا جُورُ بِس برهان ومراشِهان بعني وجو ركامنشاً وجو رآب مي بن تواب تمام كاننات وموجودات كاحقيقى باب موت اوراحرام و توقريس اذواج مطرات ايمان والوس كى مائن موسى مقصد بالاكو سرور ووسرا على التحرير الشاء كالمات طيبات اس طرح واضح فرملتي ك مَامِنْ مُوَّمُنِ إِلَّا وَأَنَا آفَك بِهِ فِي الَّدُنْيَا وَالْلَخِرَةِ إِفْرَأُ وَإِنْ شُرَّتُ كُلَّنِيَّ أُولِكُ الْمُومِنِينَ مِنْ أَنفْسُمِمْ فَأَيامُومِنِ أَتَ وَتَرُكُ مَالًا فَلْيُرِثْنَهُ عَفَيتُكُ مَنُ كَانُوا أُ وَصِنْ تَوْلِكَ دُيْنًا أُوْضِياً عَا كُنْيِ أَيْنِيْ فَأَنَا مُولِادَ ويجيونِ رى شريف مداتل. كت ب في الاستقالين وإدا الله وي والمحتر ، والتقليس عن أبى هميرة مضوليله تعالى ند يعنى كوئى ايما مومن يااما والابني جن كاين اس كے اور اس كے دنیا وآخرت كے سارے معاملات ين اس كى مان سے نہ يادہ اس كاك شربا ہوں بلك ميں دنيا وافرت یں اس کاوراس کے تمام معاملات میں اس کی جان سے زیادہ الک رباہوں کلہ" بد میں اثارہ بلاتعریح اس بات کی ہے کاس كى جان المجمى بين مالك معرى - اس كربعب وفرما يا كرمير ي فرو دات

كى شهادت خود سرآن پاك دے ربلے جا ، و توٹر صوك . أُلْبَني أُولَي بالوس مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَسُرِاياً ) لِي وَمُومَنْ مِجائِ اور مال حِيورُجائے اس كارشة داركوني واسكا دارث رسداور الرقين جيوز يا ضائع شي مبيى أولاد محور عقوده برى صور ما فرموادر ميرى جناب كاجانب رعك كين ي اس كا آماء مريد اور مدد كاريون اور ديون كا - اس صدي سرف مى مى كرنىت مديث يك كى طرح لطالف ، اسرار و نكات ذكور نربور بال يكريكام ملاعث نظام نفي دا تبات برمني جي كا تاكيب و نَاسِدُ كَانُ وشَافَى جِهِ كُلَّمَةً " لَم " نَفَى اور كُلَّةً " إِلَّا " ابْنَات كربِ لِ ہے نفی توہر ہر سے اُولویّۃ و مالکیت کی کی ہے اورا بنات اللہ تعالی كى تمام فحادق بي سے مرف اور مرف سير كاننات اور في موجو وات ك من و و مجى الكيت و اُولومت كل كے الحدث ملت على ذلك (١) يم كراى مَالَيْتِ كُ وَاوْلُوتَيْتِ كُ كَا وَمُعَادِت كَ عَاطِ كُلَّمْ " مِنْ " أَنْعَا فرمادیا ہے جو حرف فی "ما" اور منفی "مومن " کے درمیان استعمال فرمایا گیاہے اسی " مِنْ " کوعلماء کی نے "مِنْ "استغراقیہ ك نام معموم فرمايا ب و اب تويكليت مالكيت وأولويّت ساف

روبشن جس پرخن کاکوئی خار بہیں بہان تک اس نے ہر غبار الود ول سے اسکا غبار حجال دیا۔ شکر البیڈ علی اِضا فَائِم ، (۳) یہ کہ مَالکیت وَاُو بَوِیَّہ کوکسی خاص فیے رو مشرط کے ساتھ مقید و مشروط نہیں کیا ملکہ مطلق ذکر فرمایا تاکہ ولیل وہر معان ہے کہ سرور دو مراکی ملکیہ سے ونیا واُنوای کی کوئی شی خارج وسنتنی مہر مردیزی ملکیہ ہے کے لئے ہرم جیزی ملکیہ آپ کے لئے مہر جیزی ملکیتہ آپ کے لئے

رس الله عديث مسام من مكامن مكومين إلاّ وَاللهُ الْوُلا اللهُ فَاللّهُ عَلَيْلَهُ عَلَيْلَهُ عَلَيْلَهُ عَلَيْلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

جُنلُفً فِعُلِيَّةً فَإِنتَهَ أَتَّفِينُ النَّجَ لَا وَرِيهِ صَالِمَا الْبَلاعَة الواضعة لِعِلى الجاهر مطبع مع بعن جله اسميه اصل ومنع كا عبدار سع شوت افاده نهي كرتا اور نقرائن سع استرار كوطب الركر نا بال اگرجله الميم كى خرم و دوام كو (مميت كريخ على الرائن كريخ الميم كور ميت كريخ على مواواس و دوام كو (مميت كريخ عليه مواواس و تجرّد كا افاده كرتا ہے .

ب اے عزیز مان کہ ایات مبتینات فرقانیہ اور اصحور اصادیت بنویہ کے کلمات طیبہ باداز بلندصاف ، واضح طور پریہ دائی عمتیں کہ ساری خدائی کی اکدیت کی خات عالم نے مہیں کہ ساری خدائی کی اکدیت کی خات عالم نے مہیں کہ ساری خدائی کی اکدیت کی خالب المحدیث کی خال المحدیث کی عظا میں اللہ علی ہے کہ المحدیث کو عطا صحالاً ہو سے کا اور میری میں اس کا عقید و المحالی نے جا ہا تو یہی عقیدہ دے کا اور میری میں نے میں بے میں میں بچھ پریہ روشن وظ اہر موکا اس کا بیار موکا اس کا بیار موکا اور میری میں بی میں اور میں وشن وظ اہر موکا اس کا بی میں وشن وظ اہر موکا

260

الك كونين بن طائم مرك من وويها كالمعتبين انتح خالى الماسى العوزمان! مان كرحيفت مزورة بالالاجيح نبخه، محقق الكشاف واكتشاف كيعديه مكلا كرحتيقي مومن و واقعي مسلم وہ ہے۔ سے دل میں سرورکوئن ، مالک دارین کی عجبت مرنعت سےزیادہ ہو خواہ وہ نعبت اس کی جان ہو ماوالد وولدو مفور كى محست مان سے بالاترودہ توكريم النِّيُّ أَذْ لِي مِا لَمُؤْمِنِينَ مِنَ انْفُسِيهِ مُسِيِّنَابِتِ بِوا اوروالدُ ولدسے برتر ہواس برحضور انور کی مدیث شریف شاہر ہے كر - وَالَّذِي نَفْتُ فَي سِيدِ وِلانُوْمِنَ أَحَلُ كُمْ حَتَّى اكْوْنَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ قَالِدِهِ وَوَلَدِهِ - بَحَارِي شَرِيفِ، ج اسك عن إلى مرزر رضى الله تعالى عنصر رباب وت الركول صلى الله على وتم مَن الإلهان) معنی میری قسم ہے اس ذات مناوندی ہوس کے وست قدرت مى مرى ياك جان ہے تم ميں كاكون ملاوت ایمان سے ملک و و محفوظ من موسا حب کے میں اس کے باے ا

ادلادسے زیادہ مجبوب نہ ہولوں ۔ ان کلمات قدر سیمیں والدو ولدکا ذکراس نے کیاگیا ہے کہ غالباً بعض لوگوں کے دلوں میں باہے ۔ اولاد جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہی ہیں کلمات وت رسید فصاحت فہادی ہے کہ سے ور دو سرا عَلَیاتِیَّ وَالْدُنَاء ہم عزیز سے عزیز تر ہی بہ ہے شخص شے ہے س کرنے وہی ہیجے معنوں میں ایسان والا ہے ورہذ اس کا ایمان برائی نام ہے ولیں ۔

عب عبت ١١ مر مده كامرادواين كوش كى برش ك وجود كافشاً اورم فيع وجود الم المناني الله تعالى عليه والم ومجد وسلم الله تعالى

جس كى تشريح مولان بالعلى عبدالعلى منى الديّعلك القيمية يوں فرماتيں۔ ما تقالق المريد في في المريد التقالق المريد في في المريد التقال المريد في في المريد التقالق المريد التقالق المريد التقالق المريد التقالق المريد التقالق المريد التقالق مالكرصفت وتدماع جمع ندت كراز حققت محتديه صلى الشاعلية الدولم و ولابث محرّي عامع جميع ولابات است एषीन हैं रेड वी पर किया اولمااست بنوت ورسالت مخدير مانع جمع بوات ورسالا اسديس رسالات رُسُلُ بِرَقْوِرسالت اوست صلى التُدعيب وأدوسهم بِس تحصلي الشُّعلية المرواصي المرسلم جامع بمرحقانق ابنيا وركب است محسال *دی جامع ک*الات بنب أبنیاً در مثل است ومونوی و ی سره پاس ست افادهٔ ان عنی موده اندر وفرص مطبع نولك والصوائديا لعنى مان كرتمام حقالق المجع حقيقت عديد به كرمتام حقائق كامنشار ہے اور ولائت می پیراری ولا تیوں تیتل ب مقام محدى وعبارت باخلاق جملاس اور منزين بي تمام أداب شرعيه سيتمام ولايات اوليا كامليع

ہے۔ راسی طرح ) معاحب نائے لولاک کی بنوت ورسالت مساری بنوات ورسالات کا سرجی ہسہدے ۔ بپ ظاہر کر ہتم ابنیا دس لین کے بنوات ورسالات آپ کی رسالہ و بنوت اسلی کے بہتو و دلمعات ہی صلی اللہ علیہ الدومجہ دس مفلاسہ مسلی کے بہتو و دلمعات ہی صلی اللہ علیہ الدومجہ دس می فلاسہ یہ ہے کہ سرور دوسرا عیالی تی اشان تمام ابنیا ۔ ورسُ سُ عظی اللہ علی علی اللہ مع ہیں اور آپ ملی اللہ علی اللہ علی اللہ میں اور آپ ملی اللہ اس میں اور آپ ملی اللہ اس سے اس مقہوم لیا اور اس میں مقہوم لیا اور اس سے اسی مقہوم لیا اور اسی سے اسی مقبود کیا ہے ۔

عير مولنا بحسالع اوم فدس مره دفتر دويم متنوى مشرلف من فرمات من -

اگرج فالق تمام ملق حق است سكن إفاصه از حق بتوسط باطن انسان كال ميرس خلق را ديكومسام دفتر دوم ليني اگرج فالق عالم حق جل محده مي ميرحق على مجده مي خالق عالم حق جل محده مي جديرحق على مجدده مي خالق كوفيض انسان كال كه واسط سع بهني الهد -

خاتم فق الولاية المحتديد سيدى الشيخ الأكبر بن عدي ت سس سروالسامي أي كريب - إِنَّ ابواهِ مِن كَانَ أَمَّنَّةً قَانِمًا بنه حنيفاً و وَسَمْ يَا حُدُ مِن الْمُشْرِكِ فَيْ - سور عَل فِيَّ ياره ١١٠ كى تشرى فرمات و ي تحقة مى - فَتُلْ مَدَّ أَنَّ كُلُّ حَبَّى مُ يُعْتُ فِي فَتُوْمِ يَكُونُ كُمَا لَهُ شَامِلًا لِجِينِعِ كَمَالَاتِ أُمَّتِهِ وَ عَائِةً لاَيْكِي لُامِيَّتِم الوَصُولُ إلى رُتُبَةٍ إلا وَهِي دُوني فَهُوَ مِجْمُوعٌ كُمَا لَاتِ قَوْمِ وَلَا يُصِلُ إِنْ عِمْ الكَمَالُ فِ صِفَةِ مِنْ صِفَاتِ الْخَارُ وَالسَّعَادَةِ إِلَّا يُواسِطُتِهِ بَلُ وَجُوْ دَالْهُ مُ نَاتِيْنِ مُنْ وَجُودٍ فَهُو وَحُدَةً أُمَّنَ أُوتِهِ إِجْتِمَا عِهُم بِالْحَقِيْقَةِ فِي الْبِهِ وَلِهِ لَهُ أَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ لُوُ وُزِنْتُ بِأُمَّتِي كُرُ حَجْنَتُ مِهُمْ . وَكُو فِ ٢٠٠٠ جِهَا تفسيرالذع الكريفانية یعنی سے گزرمیل کے کہ ہروہ بنی حوکسی قوم کی مان مبعوث ہواہور یوزور ہے ) کراس نی کاکسال اس کی قوم کے ، سارے کمالات کوشال رہے گا۔ کہ وہ بی کمالات کے اس

نقط ووج برنائز ربتا ہے کہ جس نقط ووج تک اس قوم كى بېنچ اور رساني مكن بى منهيں بهوتی خواه و ه قوم يا انسرا د كتنے بى برے مقام برفائز كيول نہو - بلكه اس قوم كوجو عبى ريت الل يا ملے وہ رہتہ ومرتبہ می کے رہ سے کم بی رہے گا۔ يس وہ (بی ) این قوم کے کالا کے کرو مجموع مہناہے اور انفیں صف ت خروسعاوت بس سے سی می زنگ وصفت بس کال بنیں ماس ہوتا گراس بی کے داسطے سے، بلکہ اس توم کے دجووات بی کے دجود کے نیف اور جود ہواکر تے ہیں کہ بی کے دجود ک طفيل ده موجود بن ، بس ده بن اكيك قوم بن كيونكر حقيقت میں پوری قوم بنی کی وات ستو دہ معنات میں اکھٹی ہے اور اسی سے سرور دوسترا علائے بیٹر والٹناء نے فرمایا کہ بوری است مے مفابل میں تولا جا وَں نومزور مزور ان سب سے سے محار<sup>ی</sup>

سیس آفناب بنم روزسے زیا رہ روسٹن طور بر نابت ہوا کہ ہارے آقا و مولی سرمار وارین ماک کومین ، کوئین کے ہر

شی مے وجود کا منشأ اور بربرفیف اور بربرحود کا مبنع ہیں۔ کیا خوب فرمايا دلسيره عاشق في -ماک کونن بی گویاس مجھ رکھتے نہیں دومان كي نعيس بن أيح فالى بالتومين قعناماً كَانَ يُرِيْلُ (لَفَعِيْدِ فَلَا أَي الْوَالْفَرِجُ مُحَمِّد ذَعْدُوالله خان بن خوش كيار خان السُّوْرُوْضُو ي نسرالله العيث القوى المُسَلِّمَ أَصُولِي فِقِي مَالِط } اے وزرمان ! جان کہ یہ امرواضح وطی ہے کہ قرآن یاک كام الى ب ازى وابدى ب، نيزيدك اندا تخليق سے لے كر سنتهائے تخابق اعنی برقیامت سے پہلے وقیامت کے لید تک تمام مالات و وا تعات ا وران که احکام و آ نا دبطولجال اسران اكسى غداورو فكورس - نيز يدك نبوى احاديث شريع قرآنيك كى بلاغت ، براعت اور فصاحت كا ما ف اورشفاف آئينه اورقرآن پاک کی تفصيل ہي جن ميں

تمام احوال أبوال سارے دقائع دوارث احکام وأثار تفصيل وأ أشكارا ونموداري فيركز يركه نبوى اماديث كسلط قرآن يكسي الياياك، صاف وشفاف بے نظراً ميند بي سي اماديث نبوير كى نساحت براءت و بلاغت والمعطور يردشن ہویدا ہے کیونکہ قرآن وصریت دونوں وجی البی میں کر صدیت بنوى معى وحى الى رى مبنى م كد وَمَايِنْطِق عِنَ الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّادَ فَيْ يُوْفِي كُوسِ كاردوسرا عليلتيَّةُ والنَّنا نبين بولت خوامِسْ نفسانى سے دہ جوبولئے وہ سب ہی صرف اور صرف وی ہے جوان کو کی جاتی ہے . اور امام نجاری رحم السرالیاری نے اپی مختمرو مشهودجاع من مديث نوى روايت كى بيرس من ارف و بُوي ہے كه وَليقَفُنِ السَّمَ عَلى لِسَانِ بِنَيِّهِ مَاشَاءَ ليعني اللهِ بي تنك الله تعالى جو چلس السرائ الدائس ماس بنى كى زبان الور سے ظاہر وازاء فرمادتاہے . دیکھونجاری ملد درے שנסחץ לטולפטשל-سبس ایمانی اسول میں سے ایک اصل مستم واہم یہ

ہے کہ مرقرالی آیت کرمہ وہر عدیث نبوی م ترجمتنوا ہ کسی نمان منعلق موجس معم يامال كانكشاف وركاريوه اس طرح ہوناما ہے جس سے می ویکر آت کریمہ یا مدیث یا کیزہ کے منشاؤ اقتفاءمين فرن ندتف يائے اور تضاد وتباقف بيان موجلت اور اگرانسا موا توتر بم خود مجود باطل و معل و علط مومائے سکا-كيونكر رحى المي تناقف وتضاو سے ماك ومترا و معدك تضا و وہنامن عب ومقص ہے کارم الی اور کلام شوی عیب و نقصان سے یاک ومنزه بن اس براجاع ب نواع الرحوى بترع ملم النوت مين ه لِأَنَّ مَا مَنَ فَيُ الْوَجُونِ الدَّا فِي كَيْفًا كَانَ أَوْفِعَلَّا مِنْ جُمْلَةِ النَّقْعِي فِي حَقِّ الْبَارِي وَمِنَ الْإِسْتِحَ الْوَتِ الْعَقْلِيةِ عَلَيْهِ سُبْعَانُ وَتَعَالَىٰ صلا علااول مطبع بولاق مصبو ليني جو مجى وجوب ذاتى كے منافى ہوں كيف مو يا فعل الدُّ تعالى يحقمين ازقبيل مفق بن اورث مقص الله سراستحالات عقليه یں سے ہے۔ اور کلام بنوی اس نے کہ وی الی رمینی ہے، حقیقت یہ ہے ککسی بھی قرآن آیت استار یا مقتنی دیے

ماشير آمدُه مغير ينجين

بعى د كيها جائے اس كى اس مذا أو معضى من اللي كلام بلاغت فيظلم عمام حمام ديگرآيات بنيات تى ومشاك بى اسى طرى جس مريث نبوي فاجومقتفى مال موخواه كسى مجى زما نه مي على بو ـ اس د مان كراس هنتيني مال بين مام فرقاني أيات بنات منارك ومتحري خلاصه كرقراني آمات بتيذ واحاوي تنزلف سب بى يا نودى إلى بن اورادى الني رميني بن عوصري متريف بي إن س كوئي اختلاف بني اسى لي بظام اكركوئي تناقف وتناین ظاہر ہوریا ۔ و محققین علم ان کی تطبیق کے وجویات الماش كرد سے وقع بان كي تقتى كے در يے موتے د ہے من اور ہو امرى تا ومفترك لي مرودى واعم ب وه مرك وه آيات اعادیث نترلف کے اقتصا و مقتصنی معاوم کرے وقت وحال كاستم جومطاوب بو . افتضاءنس يرمر كمه نق قرأني ونبوى كوسي كسونى جان كرمان لے واس كس ماصل يرك ترجم و عمى بو أكروه مترانى آيات وا ماويث بنويم النَّ قَايْبِ النُّ الْفُ الْفِ التخة كمنشأ ومقتنى كم فلاف بنين تووه ترجم في ورسك عسه سن في محومي وجوب فراق كامنان مودة تعنس جيس تعني وجوب فراق كامنا في اور الطر شعالي ك فرات واجب جه اسماع النقيفيين نحال ١١ منه وحب مد قرص التعليدوع لى الدوا محار وسلم و إمتناع كونيم العدى على ١٤

مراد ہے اس مال ومال کا اثبات علم اس طرح ترجہ میں وائر ومقصور اور وہ ترجمہ اسی حال ومال کے انبات حکم میں مثبت ولائع ہے بر برزمانے کے لئے وی ترجہ کافی نہیں نہ ہی مراوات وحدیث اسی ترجمس محصور بلك تبديل حالات واذمذ كانفرك ساتفسا تفاحا مالات وارمنه نیز تزریل و قرس کے کیونک احکام علل واساب کے سائق سائمة گھوتے رہتے ہی علت ہو تو حکم ہے علت مہیں تو وہ مکم ہی نص قرآنى ونص نوى كى تفيرو ماوى دونون كونرجه شامل سع ماولات عالات كرمائة ما كة يد لة رجة بن مالات كوقرار نبن اس ك ترجع می و تد سے رس کے برتھ مال وز مان کے موافق رہے الا مرسم منظر من عدر منا أمات ومقعنى احاديث مين ترجيه خلاف ر و سطے نے در ز وہ ترجم خود ہخود باطل قرار یائے کا - صحت ترجه کی دلیل و نشانی یی ہے کہ وہ منشأ تصوص بر منطبق موولیں-حضرت سيدنا يخ الاكروت رس التديره السامي تخرير فرطة إِن وَأَلَّمَا الْتَتَأُولِ لُ فَلَا يَهُمَّىٰ وَلَا يُدُنُّ فَإِنَّهُ يُغْتَلِفُ بِحَسَبِ أُحُوالِ المُسْتَمِع وَأُوْمَتَ اسِيمِ فِي هَوَاسِبِ سُأُوكِ وَتَفَا وُبِ

وَرَجَائِتِهِ وَكُلُّمَا تُرْقَى عَنْ مُتَعَامِدِهِ الْفُتْحُ كَمَابُ فَهُمِ حَدِيدُولَطُأَعُ بِمِعَ لَى لَطِيفِ مَعْثَى عَنَيْنِ وَكُمُورَ عَ وساجه وخطب وتفنيرات فالأكرر منى الترتع الى عن بعني ادردی آول نصوص وهمیشد کے لئے افی منیں رہنی بك وه توعوست سننة اور كان دهرف واله سالك عمراتب ملوک یا تفاوت و مات کے لئے جواتوال وا وقات در کار ہواں ان احوال واوقات کے اعتبارسے بدلتی رمنی مجرحب المعى ال مقام سے سالك كوتر في ہوئي اس برنم وسجھ كا اكب نيا دروازه كعل عامل عامل والراس كونية الوكم تطيف معنى المناواس بوجليء

( تقق المنظمة على المنظمة )

رود باری تعالی (جوحقیقت محدید علی صاحبهاالف الف التی ته دجود باری تعالی (جوحقیقت مطلقه به ) کداس رفع کا نیام به جو جوم تر تفعیل میں روشن بداس کی توقع بول به کر دجود باری تعالی کے دورائ میں ایک اجمالی صرف جودجود

مطلق سماور وه ع ، هُوَ وَحَدَةُ لَاسْتُرِيكَ لَهُ فِي الْوَحُونِ . اور ایک اس اجال کی تفصیل ہے جو مظاہر و تعینات کے حلووں يس روسنب ان تمام مظامرومجالي ي تعنيات ٧ مركز المسلى اور مظمراتم واعلم رورح محدى بصلوات الندوسلام علي جو در هنیت هزی اوری کی الیسی صورت مے وتام کالات والهدة اوركمانت كوما تعبع اوريبي رون يرفنون محتمد اعتدالات كرارى مرات كى ميزان كاوا منع ب اعتدالات خواه مكى جوس ياانسانى ياحيوانى فى الحقيقت عالم وعالميان أى رفيح مرفقوں کے اورا رو ترامیل یا آدم وادمیان سب کے سب أب مى كى مستقى لى مى ادائي دەنكى بىرى كى جانب ستىد كاتنات صلى الترتعالي عديه الدومعية سلم فاشاره فرماياكه- أناستيد وُلُدا دُمْ وَمِنْ دُونَهُ مُحْتَ بِوَا فِي جس معنى من مين بون أدم ومن مواكاة فأوحاجت روامين بون ان سب كاسيد اور . قريد الاسكان الاسكان المالة اعملى حفزت المرمضا فان برلوى تدس سره الساعى في ال مطلب كو

یون قلمت فرما دیا ہے ۔ م

ص عرز برلواء أوم ومن سوى إس مرائع سائت يد لكون الأ اس توسى كى مقيم ير بيرك فود هرب من سيحاز وتعالى تو نالت عالم وعالميان مصتغني ولايرفواه برياس كامتنابي اسمأ میں سے براسم امنطر یا مظامر کے فالب ومقعنی ہی کیونک مظاہر کے بغیر اسمار كا فهورتنس مؤاليس مظامران اسمار البدكة أرسدافر يدمر بوتين اور مومد ذات حق كاستابره ان بى اسمار البد كم ملوول مِن كُرْنَا بِعِشْلًا - أَلْتُوحْنُ الْتُوزَانُ الْفَهَّالُ كُمِرا كُلْمُ اللِّي ہے ما فہورانے اپنے مظاہر میں ہوتار بنا ہے . مظاہر کے بغيران اسمار النبير فاظهور مكن نبس \_ رزاق كاظهور مرزوق ك केर महिर । विश्व में केर वहन दे मेर मार हिर्दा के रे كالمورمقرور كلور سيوكاكروستك فارجين راحم ومروم نهویاش رجانت کاظهورنامکن رسے گارازق ومرزوق

نهوس مع تورزاقیت اظهور مکن ندر ہے گا۔ علی الماس

عه كو مظاير فود بني آساء النيد كا أنا رس

خارى سى قامرومقىورىنى توقىت دىك كاظهورة بوكا . فيتحديد ريا تفاكه اسمآم البيركي بى طلب فيجزيكات ومظامر كو وجود بخشاكسي النف افتضاء موج دات جرمير ك اظهار كا سبب دسي وب ملامد يركم وحددات عالم وعالميان كى برسرح نى ابني اي قوة قابليت كے مطابق اسمام حد البنيد كے طوول كے مطربي . اور اس كے ساتھ يہ صرورجا نناجا بي كراسما رحقة المية مارے كے سارے اسم وات كحيط كاندر بي والترب ماسم ذات رب اسمار حقركا ما عاور سي رمحيط الدرسي كارماط كيا مواع . اسى اسم ذات في ايجاد موعودات سيسطيها كرايك ايساما مع مظر شيدا كريعواز راه جامعيت الم ذات كرمائة كئي مناسيت ركھ تاكدوه مظر الم السائل موسع كالنوموج دمون ولا تمام مخلوق الني سے لئے کالات بخبی اورفیق رسانی میں ملیعت التدالاطلسم رہے اور پوری مذائی کا شہنشاہ معظم رہے ہی ہے وہ روی پر فتور عُرِّى جس كَ رَجِاني مديث نبوى - اقْدَلُ مَا خَلْقَ اللهُ رقع الونوري كرق ب

یعنی میری روئ برفتراح بی اقل مخلوق ب یا یه که میرای فرسرایا سرور اول مخلوق ہے . اورسی روئ رُفتوں محمدی ى حفر عقية الحقائق مل محده كى سارى مخلوق وطلائق كا اصل منتا اور ای خانی ا مرتع سندا دی ب اورسی وه نور يحس كوحقيقت محرر كيت بي عكيها وعلى مساجها ألف أُلفُ النَّجِيدة . كسى عارف ف الى تقيقت كى تعرس كلات من دو د اللمندكة س - م كيانان اعدى الحن س طور ع برك سيرتجرس عدكم نورب مشجر ( روى تخرى ت وطنى كروريان ي رون ع مان لا کرنائی بل بی واور مخدی کے ورسان روئے محدی بى برزن - - برزخت بعينه اس خط فاصل كى ماند ب جوسس ورايد كے ورسال بن ہوتاہے جس كے القب ف ك دوسلون اك لخاف عده خط فاص سرى بى اور دوسري بدے وہ خطراء بھی ہے . کونک اس مري

سمس دمايه ودنول ملتة بي أكراس خطير وونو ب كايلان ن بوتولمس ساير سے مدار ہے گا اور سايتمس سے مالانكراى مقام ياس مدير تيرى چيزوكي مبني مكتى . بلكه مانماير عاكا كه وه خطرزتوسمس سعوا بعدي ساير سعالك ووراء اى طرن روح فحرى ادعرى سے واصل ادعر فيلون س شامل ہے كرى سے فیومن و کھالات محلوق تک آپ ہی کے توسط سے بہنتے ہی اسى عارف في ووب فرمايا - سه اكمم التسف واصل دحرفلوق ي شال والاى رزن إلى عرف مندلا وف مشر دسے مراد اسم فریم مے مومار اور دال کے درمیا سی برزن کی میٹیت رکھتاہے۔ ستدعالم ملى لتدمعاني عليه أله ومحبوسلم ايجا دعالم اوراس كى بقائك تق مقعود وغايت وطلوب مين اوراً ين حقيقاً إن ياس من عاناجامي كمفالى عالم في ايجادِ عالم اوراس كى بقاً

کے واسط اصل مقصو واور غایت مطاوب انسان کال ہی توسن مفراليا باس كى مثال فود بربر فردانسان مي موجود ومشهود ب كرالله تبادك وتعالى في انساني جديفاكى كاتسوت فر ما دلي اس سے اس عقود اس کا نفس اطقی راہے ولیں - نیزاس متوى جدفاك اف يرجهاني لمبعى مزاح بناويا بداى مزاح كى خلىق وتو ديع سے غایت مراد اوراصل ملاك منزاج كى تعديل رسى بي سخليق كاننات كالصل مقعود اوراي وظلائق كالمس مقصد واؤد فالق خلائق كے فورشور كے تعینات تقے صلا أین و مرأت انسان کال کابی دل یاک را بے نیز اس خلیق کا اصل دراک الله الله علی کے طبور وجود کے سوعات رہے بن جن کے يائے كے لئے انسان كا ف كابى فہم درآك ہے جس كوان تنوعات ك مع أينه شفاف قرار ديديا ہے . اور وہ اول كجيك نسا کونی اور کشری صفات سے مجرو موا اور ریانی حقانی صفات سے متصف بوانيز اخلاق الميد سي شخاق بوكيا يس اس كى بنيا في و بھیرے نور وحدت عے سرمے سرگنان ہوگئی اس وہ شام

محالى ورسار مطامرس ليغتام توى دمتناء كساخفهال حق كاشابه كرتابلهد الدليفتام توى ومشاعرس فادروو و مطاق کادراک کرام اے کہ ورحقیقت انسان کال کی ای وانش وجود مطلق كا وهجود بع جو درخت أفرنين كاامل على واصل بثره ربلب مديث بوى كاارشا وكراى بدكرالله تعالىن فرماما - كُنْتُ كُنُواْ مُخِفِياً فَأُحْبَبُتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْحَلَقَ بس عالم جن مي الرج عالم و دوران افلاك اتيام وشورت اول رباتها پرمعنی وحکماً انسان کائل ہی حالم ما فلاک سے مقدم واقدم رباب كراجب وعالم اس مقصود كمال بيدانى ربائق ادر كمال إن بيداني اجال ومفل مين ايك السي حقيقت كرفهور برموقوف تحاص کی ذات ومعدات ما مع وحادی بور بس وه ذات اوروه معدلات موقوف عليدرما تها اور يهيشه موقوف عليه كارتب موقوف کے رہے۔ اقدم مورستاہے وجود میں بھی علم وتصور میں مجى اسى حقيقت جامعه كى ذات ومعداق مرود دوبهرا عدالتيت والتمابى سيمي

اعنی بد الله تعالی ۱۲ که مینی من ایک بوشیده خزاز مقایس چا باکه بیجا با مادی ایک بیرا با مادی بیرا با مند مغیره که در ایس می بدانش می برا شراه در منا ۱۲ مند مغیره که در این می میداند می بدانش می بدانش می میداند می بداند می بداند

جناب طيل لقديم بي تدناعب الدين عباس بين الله تعالى عنها سورى م رحضرت جربل المين عدات المصفور والصلوة اللم كى خدمت مين ما خرجوت اور لول و فن كى . السلاعليك تا الدَّنَ السَّلَمُ عَلَيْتَ مَا آجِ السَّلَمُ عَلَيْكَ بِاطْ بِرَالسَّلَامُ عَلَيْكَ إِلَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ إِل َ إِنْ بِعِيْ مِلا بِواَبِيرِكِ الله الله واب يراع اخرسلام ہوآت یرا فاظار سلام وآب سراے باطن جریل امیں کا ان الق ب سيصفور في الترعلية التي وسي المرام كويا وكرنايا الكارنا الترتعاك كم سيتفاك فرشة وبي كرتة بي ص كالمفس علم وباجاناب اورالترتع الى كالمحفرت ملى التدتعالى علوالم صجورتم کوان القاب سطنقب فرمادنا اس بات کی بزبان سے كذالشرتعل في آسملي الشرتعالي كويوري كانت ات كالصاطرع طا فر ماكر سارى كائن ت كوآب على الترتقال كے مطامس و مديا اور سارى خلاق كوفيون آي سے ي منا ہے . اس معلوم مواكد انسان كال وه كلى على الاطلاق ب جوت م اور خاد ف تمام موج وات كے لئے قابل رہی ہے اور سی انسان کائی سے مے واصل،

کے اصیٰ النہ مقالیٰ سے تاری رحمۃ اللہ مقالیٰ علیہ کی مترح المستفاس علا نہ المسانی سے مروی و مذکور ہے م<sup>6۲8</sup> اشاع النیل مولان نفنل حق الخوایا دی رحمۃ اللہ متعالیٰ علیہ ۱۲ سنہ عُفِرُلِہٗ

اور خادِ تخفی میں شال ہے انسان کال ہی رہ کل ہے جس کے تسسام مائنات أجزارين ممرفرن آناب كاجزارى كمي سال ك كى لازم ہوتی ہے بریمائنات کی تھی سے انسان کالی کی لازم نہیں آئی کیونکم كاننات السان كالى كرشات بي صديدن كالسينا جس كر تكا سے انسان کے برن میں اجزار کی کمی لازم منیں آئی ہمی مادر کھنے كوب كانسان كم الموار موجودات بس سعكون ليمي جودتمام موجودات المحالية فابل بنس كونكر عالم كاجزاد مي سے كوئى جزء الوست كے ليے الألا قابل ومائل منهن اوراز العالمين عوم وجود مع عبودير كے سے قابل ميں بلكاص حقيقت ير ہے كم عالم سارے كے سارے عبدى رہے ہى اورحق سجانه وتعالى واحد وأحدوهمديم ادريهمي روزروش س زياده روشن مع كرحواوصاف الوبت المي كم منا في ومنا تعنى بول ان ملك. اوصاف سے الله تعالى كا تصاف جوازاً ناكان ہے . اس طرح جو إنشاف السام وس كا وصاف عبويّة كم مناقض ومناني مو وه اتصاف عالم كے لئے جُوازاً محال ہے اس لئے كه عالم كرمائے اوم ماوت بن اورعالم سارے سارے عاواللہ بن اور عوور تری ان أُعْنَى بِهِ خُلُونَ مِينَ ١١ مِنْ لَقُ وَ اللَّهُ لَنَّا

كاشيوه رسى مع كمرانسان كامل ندبه سے : وه بكداس بس ووالي كال نبقى بى عن مع الك نسيت مع والسان كالل حفرت الوتدت یں دافل ہوتا اور دوسری وہ سے دہ حضرت کیا بنتہ میں شامل ہومانا ہے اسان کائل و کر فود بال فود مراوب رب ہے اورعياوت المترم مكاف بداس بهت سراياعبدى ب اورحبكه وه فليفرر الأرباب يركمن حيث الفتورة احسافي عليه العلوة والسلام كوالشرتعلك زاني صورت برنايا وورقت انسان كامل اني شان كالتق انت باطن بس تمام اسمار وصفات الهير مصفف ہوا ہے اس کے فاہر ویکر بیشر سے سی اسکا فاہر تمام اکوان وعوالم كصفات نيزتهام ظائ كونيه كوجائع ربا اورتهام عوالم آبى كى كىنىن كەرتىات ئىن اس لحاظ سے انسان كالى ئى ہے اور وہ انسان ورحقیق ف انسرور سلی الترعلیہ الدوسید وسلم کی سی ذات شريف ہے نيز انبيا كلم واوليّا الدُّحِرّات صلى الله عليه الد صحبه وستم محظفا ربي اورآب كافلاق كرسمه وحبيله معقلق برعى کے ادروی جوار ۱۷ مشرغفرلہ مدہ اگر مقام الوسی سی الله ات و نا مکن میم سی الدات و نا مکن میم سی الدات و نا مکن می سی الدان کا فی سی الدان کا فی دائر ہے میں الدان کا فی دائر ہے ما منہ علی مری ہے ا

کے اعنی یہ یا لیے واللہ ۱۱ منہ مفرلہ وَنَعْرَهُ کُلُمْ رَبِّ کَ اطْلاق اور ایک معانی صلا میں رکھنے نہ عفراد لور مای

ہے۔ یی ہے صنفت محمد تر علی ساحیا الف ألف النوسة اسى مرتنه من وحدة الهدكى كترت اوراس كي تفعيس وافع وروث ہے جس کی تعریان توج رکے دوسراج ر محسد سول التر ہے صلى الشرعلواليه وصحبه وسلم نيزاسى مرتبه مي وصدة الهدكا جسال لائع ومنقاو ہے وہمہ وحود مطاق ہے جب کی تعبیر لاالہ الاالة المت توب الحرة اللكرراب. اس مجت كفلاسع كا فلاسه المسالي حضرت عظيم الركه إمام احد رضا فان بر لموى افنا مصرس سره السافى نے يوں بان فرمايا ہے . م مكن بس برقدرت كمال، واحب بس عديت كمال جرال موں محمی سے خطا ، بر حمی مہیں وہ محی شہیں حق یرکیں عبدالہ ، اورسالم امکان کے شاہ برن بن پر سرف ا بر می بنیں وہ می نہیں أتخفرت ملى الشعليب والدومحه وستم الدتعالى كعب الل مين اورعالم اسكان كے شاه مين عالم كارت ويرى بي -

د ده فالي دري فالمع فالمي والحسدلية ربالعب المين مصنون بالاك تايت ك مولانا بحسالعلى عب العلى تحصنوى رضى التدنيعا لي عث ووول فق كرتابول وَبِاللَّهِ التَّوْنِينَ مِنْ وَفَتْ رَفَّ وَفَتْ رَفِّ مولنا روم كى متنوى ميں مولانا مدراتے ہيں۔ المنت يغيب الاى مان جون يرسم شفق ومهات لینی جیاکہ باپ حیات ویویہ تی کمیل کے لئے اولادی پروش كرنام سي آخروى زندگى كى تىكيىل كرد با بول اور اسى زندى نانسب كجدا جزاء منيد جزورا ازك جرابري سي لعنی اس کا سبب ہے کہ تم سب کے سب میرے اجراء الى جوز كولات مداخرد. جزواد كل قطع شد بهار شد عفوار تن قطع شروار جب جزول سے كدف كيا وه جزن بيكار موجا الم عجب كول ع اندام بدن ون سے کے گیالیں وہ عضوم وار ہوجا آہے۔

وربجنبرندیت خود اور اسند عضونو بریده بهم بنبش کند اگر وه کتا به واعضو ( نظایر ) حرکت و مینبش بسی کرے میر میمی اس کی زندگی برکوئی شرینهای اس نے کرمینبش توکٹ براعضوی کرا مولننا بحالعرب لوم عبدالعلی رحمہ اللہ متعالی القوی ان ابیات کی تضریح ایوں کرتے ہیں!

بدان حقیقت آن برودهای الد علیالی دسلم صفت جا معه است و ترقیع حقائن الس برموع و که سبست ناشی است از همیّعت السرورهای الد علی واله وسلم براطن الد و رسی الن برودهای الد علی واله وسلم براطن خود برودش بیمه مالم میکند و برفیف که با محت می میرسد راز با ملن او صبی الذ با ملن او مترسف اد وسلم الد علیه و اله وسلم میرسد رسی رسی و ایت بشراف او متن الد با من الد و مترسف بهست علیم برسد ساله و اله وسلم میرس رسی و این بشراف او مترسف بهست علیم به میرس و اله و مترسف بهست علیم به میرس و اله و مترسف بهست میرسان و مترسف بهست

بهماسماء وسفات البيته وظاهراوحون يشرست عامع حقائق كوتيه و صفات أكوان ست الميذا أنسرور صلى الشّعليك الديملم حست مرعالميان السب كرم حرور ورعوالم ست از رشي التفين وليت صلى الشعليه والدوسلمس يون نسيت أن سرور على الشعليه والمدلم بسوى برشحف از عالم چنن است يس بايدكه برشحف تتقل اوشود كخدرادر محبت ومتابعت او دارد ومركه ازومنقطع شدك فجت او نورند مد دمنع ادبحان دول نشريس ا فرند ال او كارخود واخراب كردك تربيت مرتى واقبول كردين است مقعود أسات الدابن است عنى وصل وقطع كالعنت في وين بنظر حت الله مرحانق موصول اند ك الكربوجود منهي أَمْرُمُ وَبِاتِّى عَى مَالْمُنْد - (ديكي مِنْ ٥٥ رفرسي مطع ولكشور تكفي ) يعنى مان كرسرور ووركر اصلى الدُّرتعالي عدد الدوح كي صفيفت عامع حقيقت بي ما حقائق كيلة بس ومعي وجود ب وه وجود آن مرور ملى الترتعالى عدو أله ولم كى بى حقيقت بدا وناسى برس سركارووعالم صلى الدُعليوسلم باطن لورىي ساد سے عالم کی

تربيت ويرورش كرر بين ادرجي كوع مي فيفن و كسال ملما ما بنجما ب وهآب مل الله تعال عيب والدوسكم كرى ماطن سے ملما برخیا ہے اس آپ كى ذات ستوره صف ت صلى الشعليه والدوسلم وونوں بحركے نسكم وبرزخ رہى ہے۔ آيكا باطن شهام مفات واسماء الهيه سيستعف ب اورآب ا ف ہر ویک بشرہے توجاع ہے تام حقائق کوئیۃ اور تمام صفات اكوان كواس من سرور ووعالم صلى التُدعليه والدوستم تمام عسالمين ك ي عدر بين كرويمي عالم من بي سي كسب آر یک فیف احدس کے رشیات می کو ہے ہیں سلی اللہ تعالی على والدوسم السي حكم سرور دوستراعليالعلوة واسلام كى نست عالم عربر مخف کی مان اس طرح می ب تولام م كر مرشخس آب سلى السُّرعاد الله والم الله معتصل رب الني آب كوآب كى مجت كا دلداده اورآب كى شابعت كاذمه دار كم واسكى بعكس في أي على الشعلوالة وسلم سرقطع تعلق كما كم تے کی عبت کوامنیار ندکیا اورجان و ولعسے آپ کا نا کے

ومنتع برمايس وه اس نعمت عظى المكروكا فريها . اس نه اينا کام بناہ کرلیا کیونکہ اس فرق کی تربیت قبول نکی اور سی ہے تن ولا دیگرامیات ( مولناروی) کے معنی میں ہے وسل و قطع کے معنی جو کہا گیا ور نہ حقائق کا حیات نظر کے ہوتے سارے قالی ایک دوسرے سے متعل میں کہ اگر ان میں العمال نہونا توموعود سی نہ ہوتے نہیں ماتی رہے، (مقاصر بالاولعا فركوره يرقرآن كريم عشوابداوران سياستهاد) (۱) استمام تر تعفيل كافلامه سورة توبه كي فرقا ني آخري دوآنتول من بي من كي تشريح سينا ومند ما حضرت مولا ما شيخ الا كر محد بن و بي رضى الله تعالى نے فرما لى ہے۔ آيات قرآن ، - كَفَدْ جَآءُكُ حُركُ وَكُولُ مِنْ انْفُسُ كُمُ عَزُنُ عَلَيْءٍ مُسَاعَنِيَّ تُعَرِّحَولُ عِنْ عَنْ يَكُمْ بِالْهُوْمُ نِيْنَ زُوْثٌ تُحِيْرُهُ فَإِنْ لَوْلُواْ فَقُلْ حَبْبَى اللَّهُ كَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ ط عَلَيْكُ وَكُلُّتُ وَهُورَتِ الْعُنْ شِ الْعَظِيمُ ٥". تشرح الشيخ الاكررسي الله تعالى عند بد كفت جاءكم

كَسُونُ مِنْ أَلْفُلْسِكُمُ لِيكُونَ بَيْنَكُمُ وَبِنِيكَ جِنْسِيَّةَ نَفُسَانِيَّةُ جِهَا تَفَعُ الْأَلْفُةُ بَنُ كُمُ وَبِنِيلَا فَتُكَالِطُوبَ الْمُنْتَكُمُ وَبِنِيلَا فَتُكَالُوبَ الْمُنْتَكُمُ وَبِنِيلًا فَكُمُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ترجه ر ليني راء ومنو المقارب إلى سبت عظيم المريت وسول تشريف لا يكي بي عرقم من سے بي الك محمد ار سے اور آئے ك ورميان (انسانى رشة) نف في جنية بوجي سيتهاك. اورآٹ کے درمیان انس والفت شرعے گی جمعی توتم آ۔ صلى الشعليد وآلد وسلم سع ل سكوك اورثم آب كي توسط مايم ال الكردس مح لين اس فورائية مع وآر صلى الشعليد والملم كے تلك أورسے ناشى ومتفاوسى متھارى مائن اثر ہوں گی اس سے ان میں صفاوملا سال موگی اورمنور مزر مائی ا وران سے حتی ، فیطب ری اور عادی تاریخی سمیت لے دورے کی۔

معنی آب سلی الله علیه و آله و سلم برشان گزد تلید و آن جو مرکز و سلی الله مرکز و سلی الله الله مرکز و سلی الله الله الله مالی علیه و آله و سلی الله و المرحب می مراید و کولیت مرد و اور حب می مراید و کولیت می و و کولیت می و در حب می مراید و کولیت و کولیت می و در حب می مراید و کولیت می و در حب می مراید و کولیت و کولیت می و در حب می مراید و کولیت می و در حب می مراید و کولیت و کولیت می و در حب می مراید و کولیت می کولیت می و کولیت می و کولیت می کولیت کولیت می کولیت می کولیت می کولیت کولیت می کولیت کولی

أس في كرآب ملى الله عليه وآله وصحبه وستم سرا با لأفت بي من جولانم ہے اس عبت البيه كوج عبت آب ملى الله

عليه وآله وسلم التدنعالى كيندون د كفته بي جى بمايرات سلى لله تعالى عدرستم ليفرب كيندول كواف بدن جوترا إ الواركامعدن البع ك اعضاء مبارك كاند وسطة بن كوكداب سلى الدُّرتعالى عليه الدوسم وكرَّت تجليات ومظامر كونبظروصدت و یکے بی اس سی اراک انے لیف اعتباء کی دردمندی کوشاق و ناگوار مجتنام اس طرح آب سلی الله تعالی علید والدوم الن امنيون مي سيعن كاعذاب مين منظار سن كو نالوار وشاق محسوس كرية إلى - حَوِيْقَ عَلَيْكُمْ لِيشِدَة وَ إِلْهِمَامِدِ بحِفْظِا مُرَسَانُ إِصْمَامُ أَحَدِنَا كُلِّ الْحِينِ أُجْزَاء جَسَدُ وَحَوَالِحِلِهِ لا يَوْفَى بِنَفْسِ الْقَلْ جُزِع مِنْ لَهُ وَرِلا بشقَالَيه قَلَدُ إِكَ هُوَلُ أَشُدًا هُمَّامًا لِلِقَّدِ نَظْبِ إِرآب صلى الشرتعالي عليه والدوسكم تم كوبهت عاسية من اس لغ كآب سلى الله عليه وسلم تمعارى مفاطت ونكاه واشت كاب يت خيال رکھتے میں الیسامی جیساکہ ہم میں سے ہراک انے حبد کی اجذارہ جارى كاه وانت وحفاظت كابهت زياده خيال كحت

ے کے ہرگز برگذی سے کوئی بھی دینے بدن کے سی معنو و جر الفعى بنين جا بنا نبى اسى شقاوت بررامنى بونا ہے . أتحفرت ملى الدُّرتعالى عليه فراله ومعبه وسلم اس سع معي ابني امَّت ي نكاه واشت ونجهانى زياده كرتى بى كرآب كى نظر حت و رَافْت بَهِتْ رَاده وقيق ع - بِالْمُؤْمِنِيْنُ رُفُّفُ يُتَعِيْهِمْ مُنَ الْعِقَابِ بِالتَّمْنِ يُرِعِنِ اللَّذُوبِ وَالْمُعَامِيِّ بِوَأُفْتِهِ -( ایمان والول برزیاده رافتر کھتے ہی ) کرامیس انی رافت كى نيارىرىداب وعقاسى بخات ديتے الحين گنا بول، معامى سے دور رکھتے ہیں۔ تھٹی نفیف عکنہم الع اوم والعارف وَالْكُمَ الرَّتِ الْمُفْتَرِّبَةَ بِالنَّهُ لِينِ وَالتَّنْرُ عِينِ عَلَيْهَا مِرْحَوْمَتِهِ ریرامبرمان بن ) ان برعلوم و معارف کا فیصان کرتے اور ائى رهمت خاصىكى نا دير المن كالت سے نواز كرتے ہى جو النس مقرب بارگاه نبائے تعلیم دیتے اور ان مقامات و کمالا ك رَغِب وين سبع من - فَإِنْ تُولُوا وَأَعُرَ صُواعَنَ مُتُولًا التَّرَكُ فَ فَ وَالرَّحْمَيْ يَعَدَى الْإِسْتِعْكَ الْأَثْرُ الْهَرَّالِهِ وَتَعَرَّضُو السَّعَادَةُ

( بِس الرَ مِيمِ ابْنَ ) اور أب كى لأنت والبي حدث خاصركى تولیت ساعران کرجائی اور منه موری عواه اس لئے که استعدادند ركيس باائي التعداد كورائل كري اور ده اين آب كو ايدى شقاوت كيل بين رس. فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَا حَاجَةً فِي بِكُمْ وَلَا إِسْتِكَا نَتِكُوْكِمَالِاَ حَاجَةً لِلْإِنسَانِ إِلَى الْعُضُوالْمُأْلُونِم الْمُتَعَقِّنَ الَّذِي يَجِبُ قَطْعُنُ عَقَلًا أَيْ أَنَاهُ كَمَا فِينِي لَيْسَ فِي الْوَجُودِ إِلَّا هُوْ فَلَا مُوْتِّرَ غَيْرُهُ وَلَانَاصِرُ إِلَّاهُو كَمْ فِي راب مَهَارى كُولًا ماجت درى نهی تهاری استعان کی فیمے کوئی فرورت و ماجت مہی جس طرح انسان كولين كسى بوسيه ، سطي كل ، متعفن عضوك كول ماجت نيس دستى بلد اسكاكا ف مينكناعقلامزورى موجاتا ب لعنى التُرْتَعَالَ مِحْكُونَى بِي كَرْجُودِسِ اوركُونَى بَنِي مَرْصِرف مين اس كے اسوى كونى مور ب ، در كارونامر ب عليند توكلت لاأرى الأُحَبِ فِعْلَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلاَّ بِ، - (اسى يريم وسكيا بوام) میں نہیں و کھنا کسی کے لیے کوئی فعل نے کوئی معسب سے میر سکتا ن سى ماء ف كى جانب إقدام كريكما سكواس كرياته - و هو

رَتُ الْعَرْشِ العَطِيْمِ الْحِيْطُ بِكُلِّ شَيْ يَأْتِي مَنِهُ حَكْمَهُ وَأَحْدُوهُ إِلَى الْكُلِّ و ربي وَنْ عَظْمِيم كاربُ بِي ) بوير چزىرى طے اسى سے اس كا حكم وامرسے كو آ تاہے . وكلو تعبيرة الاكررمني الشرتعالي في ١٥ مديم إلى ٢٤٧ مطبع نورجي ١٢٩١٠ مطابق ١٨ من ٢٠ ١٨٥٤ (٢) قرآن كريم كاتت كريم والسَّلْنَاكَ الْآرَحْمَةَ لِلْعُلَمْنَ كَامنشاء . ظام ربي لا أنحض على الله علي وآله وسحيه وستم رحمة للعسالين بن اور رحة للعالمين آنحفرت سلى الشعليه وآدوستم كاسفت مختصر ب وكالصيكناك إلا رح العالمين ن مجمع الم في آب كونكر تمام عالمين كري رحمت عظيم الا كريم كى تقير من موللنا بحالو المرضى الله تعالى لوك القنوم نے فرمايا ويكن انبيارون خليفه أن سرور اندصلي التر عليه واله وسلم وتخلّق أياخلاق آن سرورصلى التعليد والدوسلم البيّان دانيز ازين ريتهمره است صلوات الدوسلام عليم اجعين \_ يعنى بلك جبكه ابنيا ركرام أبحضرت صلى الشعليه والدوستم يحضف ونابنين بن اور آپ كافلاق جلاسي منخاق بوئ بن ليس ان مر كرامين اص ربت عظيم سيحقدرباب بسلوات اللهورك اللهورك اللهورك وتقاتص عليم مُعْمَعِين (ان سب برالله تعالى كى الماد اورعيوب وتقاتص معلى معلمة معلى معلى معلى معلى ومدور المحدور الكوروك ومدور المعلى معلى ولله في ولكن والكونوب و المعلى معلى ولكن والكونوب و المعلى والكونوب و المعلى الم

قرآن کریم نے اُن سرور عالمین کوی رحمة لعب المین کے لفت ملق فرماكر ثابت كروبل كرائح من ملى التدعلب وآله صحبه وسلم كى دات ماك اورائ كى برمرصفت وفعل الريات و سكنت عالمين كرف مرايارهت عظيدر بي بي كرعالمين عالم كى جع ہے عالم وعلم نشان وأثر كو كتے من كاننات من ہر سرشى الله كى ہى وجور والنَّد تعالىٰ كى بى جُوْدْ كِ أَثَار وعلامات بن - اور سَبِحًا مَا أَغُظُمُ شَاتَ مَا كُنْتَانَات بِي كَد وَ فَقِي مُكِّلُ مَنَّ كُذَاكُ وَ قُلُكُ الْمُعَلَىٰ أُلِّتُ وَالْوَاحِلُ كُرِينَى مِينَ اسْ كَ وَجُوْدُ وَجُوْدًى نشان ہے ہے تبلائی ہے کہ وہ جل جورہ واصرولا شرکے ہے فارسى مين اكم على رف في لول فرماما -عركيا ہے كہ از زمين رويد وفاؤ كانترنك كركور

رومبی گیارسن سے اگتی ہے بریان مال ہی کہتی کہ وہ واحد ہے جس کا کوئی سفر کے شہیں ۔ لیں اس فرقانی لیت معنی ہوئے کہ اللہ تعالی نے اپنے ماسوی کے لئے آپ مسلى الله تعالى عليه وأله وصحبه وسلم كورسول بناكر بهيجا أمعن مالت میں کر آسے ملی السّرعلیہ وسلم کی ذات ستودہ صفا الخ عام عالمين كے لئے رحمت عظیم من اس آیت قرآنی كی يربيت تركيبي بنوار بلند إعسلان كرتى ہے كاعسالين سيا ماسوى التدسين آب كى كوئى نظر مكن بنين - كلمة سميا اوراس منت تركيي س كلمه" إلى " يز كلمة " ترفيقية" میں تنوین تعظیمی سے صاف روٹن واشکاراہے کرع المین بوتجى موجور باتقايات يار يكاان مين جس كوج محى ملا یا ملتاہے یا ملے کا تھے وہا ہو یا بڑا ہے۔ ہویا مقور اسب ہی اس سرایا رحمت سے اور اسی بینع نعمے سے طا اور ملنا بير المايونك " ما " المينفي بي " إلا " حوف استناب تنوين تعظم كے لئے ہے وس فرماياكم يارسول الله آي بى كى رسالة

ف - اهل انسان کائل وات مبادک است ۱۲ مذعغوله صفحه ص۲۵ بسر دیکھئے

عالمكر وعالمى بيرآب ى كورهم ي عظميم بنايا اورسب كوجو رجت ولعت ملتى آب بى كواس كے ليزاصل ترجيتم گردانا ہے اورسب ہی آپ سے فیضیاب ہوتے سب ہی آپ کے طفیلی رہے ہیں۔ یہاں تک بر انبیار کرام بھی آپ ك امتى رہے ہى ويشرورالق الى - س خلق سے اولیا اولیا سے رُمکی اور رسولوں سے اعمانی ہمارا بنی اورسب انبیارآپ کے فلفار دنا تبیں رہے ہیں جن کو آپ کی ذات اور اور آپ کے عالمگر خوش کوٹر سے بھڑے نعیش لی ہں اس سے وہ تاجور سے ہیں ۔ الك كونن سي إنب أجدار تأجيدارون كاأت إسالني مولانا بحالع الشرتع الله تعسال عند في أا عطينا ل الدُّرُّ ي تفسيس فرمايا - أكرحة بجريم اعطاه كوثر از خصائص أن سرود صلى الشرعليدوآلد وسلم است سكن اصل انسان كالل حون ذات

مبارك على التدعليه والدو عم است بس اين يحريم راجع بني أوم است ونيزانفاع بحوثرشاس تمام أكت راست وحياس برامدادين كونرسرجيح أبيا راست بحسب مراتب بنوات الشان وانتفاع امم الشان باحيام بس كرارت اعطاء كوشر مم بني أوم راست انتهی صب ۱۹۲ شرح مرض بحالعلوم لمنو تولوی روم و مکیشور -بعنی اگرچ کوٹر کی تکریم إعطاء آنجناب صلی الندعلیدوالدوسلم کے خواق میں سے ہے تاہم دراصل یہ کریم بی آدم کوہی راجع بهوتى بي كيونك اصل مين أن سرور صلى الله عليه والدوسلم كى فرات مترلفان ان كال بن نيزيكه اس كوتر سے انتفاع متام كوشال ب اوراس كونر برايره جياس تام ابيا كرام ے مے ان کے مرات بوات کی حیثیت سے رہیں اور ان کا اسیں ان حیاف سے فائد سے اٹھاتے رہے ہیں۔ يس نتي بنكا كرامت اعط المورتمام في أدم كوي ماصل ريك-

إِنَّا اعْطَيْنَكَ الْكُوتُو فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَأَنْحُوْ إِنَّ شَائِدً فَهُوَ الان بُكِّر.

﴿ كَيْ تَحْقِيقَ انْبِقَ اور مزيد تَشْرَى وَ وَمَنْ عَ } ترجه: \_ لي في بي بي بي بي بي بي بي علا من ما بي قو آب اب بي بالن والمساكر لئ خار بي مقطوع آنشل اور مرم خير سے ترب سائھ مبغض وكيين ركھنے والائي مقطوع آنشل اور مرم خير سے

ي ب الشرتعالي كايم بيغيام اعطاء كوتراس بات كاروشن دليل اورواضح بربان مبليل مبلي كداس في المين محبوب كوبرير رعلى وانضل فكال اور سرسر مالا واكس صفيت ملال وحمال معسمن فراكرنواز ديا م آب كوشوت دى توبيشل اكتاب د مكت على توب شل علم دشفاعت كرى كامراتيج سرويا توب شل، آي صلى الله تعالى على واله و تم كومقام عمودعها ضرطايا - توات كو می کڑنے اُ تباع اسلام سے مختص فرمادیا آے کے دین کو تمام ادمان برغالب كروانا درعب ونصرت اكثرت فتوما عط فرماكر آب صلى الشعليه واله ومحب فيمثم كوعالمين مي يمل ممّاز فرما دیا ۔ و فلکہ مجبوع مفات س عالمین س سے آگ ممنع النظرين آميكم مساوى ومعادل محسال ونامكن ہے۔ برمرته كم لود ورائكان برواستيم برنعته واشت خدا تدروتهام بعنى ومجى رتبه عالم اسكان مين تقسارت يرتم كرد ماكما اورم وه نعمت عرضا دندمت الى فيانى مختلوت كرير

مقدركر ركفي تقى آب صلى الترتعالي عليه و آله وصحبه وسلم برست ا دكال كروى كى اس كف كرآب كوخاتم البنين بنايا تولازم بوا كرآب ملى الشرتعالي عليه وألوسلم كى بربرصفت الب كاستات كسفات سرار م اوريه افرالم به كرمرمر محلوق كا فضل و کال برتری استرافت وعظمت محصور و مخفر و فحدود ہے اور و می و و حصدت کام دعل عرقرب اللی سے علق ا وہ فنل و کال مے نیز وہی مثرافت وعظمت کملاتا ہے اور فسابرك عوكام وعمل يا خووخصات قرب اللي معلقان ہورہ نفن وکال منہ نز قرب إلی كے راتب منفاوت ہوتے ہی بیں فضل و کال کذاعظمت و شرافت کے مراتب مجى شفاوت بوته رستين اس مين كسى كواختلاف بني نركوره بالاامر ملم كيش نظرية جاننا فرورى بي كركاننات ك نفائی و کمالات کے انواع و اجناس میں بنوت ورسالت اعلیٰ نوع واعلیٰ جنس رہی ہیں بھر رسالت و بنوت کے اعلیٰ تر مرات من حم رسالت وخم بنوت كارتبه ومرتب سے

اعسلى تررباه بس أمرسلم فد بوركى دوشنى مي بيخو بنظام ہے کہ قرب الی کے کھالات میں سے بعض تو وہ ہی حرباب نبوت ورسالت من سينس اور عض وه كالات وفضال بي جوباب بنوت ورسالت سي سعين اور جو كمالات ففائل بنوت ورسالت كياب من سيمين النامي المخاترين كمالات ونفال ده رب سي جونفنات ختم نبوت و ختم رسالت کے ساتھ تحقق ومحقوص بی جن کے برامر و معاول كونى مجمى كسال وفصيلت بنس بوسكتى اعنى فيتم نوت ورسالت کا موصوف ہے شل و بے نظر ہیں اور ان کے ہر ہر كال وففيد في مختص ومخفوص اور وه بن مارے أقاد مولي جناب احرمجتبي محمصطفي صلى التدتع الى عليه وآله واصحابه وس در روش سے زمادہ روش کہارے آ فادولی وه بني س وتعربوت درسالت كالمِل اجهاب عدالت كالخيرد الكابم اخلاق وفابن انعسال كالمتيم اور شام فعال ففل وكال كاجاع بن . آب كادين تمام اويان ك لي الح

آي كي شريعيت عُرّا القارم ان وجها نبان ممشر مورد ت الم اورآب كى رسالت تام انس وجن كے لئے عام ہے آب افين وبايت جيع انام يرفاعن اورآب كادين على وج المام والكمال سى تفريط وافراط كه بغير عايت اقتصاد وسان روی س کال ہے ، آے کاوین تایوم الدین ' شائع ربيًا أي كى مدت بيضار تمام مِلَن وأَدْيَان اور جميع شرائع برغالب وظامرر بياكي ادراس مي محال كلام يأتكوك واوبام كى كونى كبخانت بني-وی لا کیان کے میں ہوئے ہوئی تحت کسی ہوئے رنی بی ی کی برسکان ده مذایع برسکان بنس بس ان فصيل كي روشني مي خوب ظاهر مواكر جب آب مالالله تعالى على ماك رمير وسلم صفت خم بنوت ك موصوف سيم بي -اور و مت م مالات و نضال جو فنايان شان صفت خم بنوت بس آی ی کودیئے گئے بن تو سمجی واضح وروشن رہا كرآب ملى الط عليتعالى والدومجرومقها جيع مان ت ونفائل مين

مسادی ومعادِل محال ونامکن ہے میمی داضح وروستن ہے كأب منى الله تعالى عليه وأله وسحبه وتتم جهور كأنات كي سط باوی ومرقی اورجمور کائنات لینے وجودات یک میں آپ کا محمات سعبى فالق كالنات كى ينابت سي كالنات وتقلين کی تربیت و بدایت اور تقلین کاظلمات سے نور کی مانب اخراج أب متى الله تعالى عليه أله وصحيه وسلم كايي اعلى منصب رہا ہے فلائن کی تبذیب باعال صالحات آیے سے سعلق رسى بعتاقيام تياست محاسن انعيال ومكام اخلاق حسنات انیکیوں کی اشاعیت سیات وگذا ہوں سے مانعت وبازر كهناآب منى الترتعالي عليه وآله وصحبه وسلم الله رام نزبغواے من سن سنة حسنة فالم أَجُوهُا وأُجُومُن عُسَل بِهَا إِلَى يُومِ الْقَيَّاعَةِ -آپ كى مايت عامداور عنايت نامدكى نبار برآپ ملى الدتعالى علاقاك دمجود متم بر ايك ايك ثومن بمسلم ، متعتى ، مسالح منبيد مديق بى ورول كاعال صالح وإرتقائه مثاب کے معنی فوشی نیک طراقہ ای اور سامے اس کا اجرافی استانک اس طریقے برطل کرنے والوں تے اجراب کے ریفر اس کے ان فرطل کرنے دالوں کے اجراب کی واقع ہو) منتفولہ ومُاجور رہی گے اسی ہے اُن صرّت نے ارست و فرمایا کا اُک کُو النّاس بُنعا یُومِ الْفَیّناک قر سین بن ازروے آبنات کے تمام ہوگوں سے زیادہ ہوں روز قیامت کرآ ب کے برابر کسی بھی انسان کے منابعین نہوں گے ماور فرمایا! اَلْمُنعُ اَنْ اَلْمُنعُ اَنْ اَلْمُنعُ اَنْ اَلْمُن اَلْمُ الْمُن اَلْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْمُ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُنْسَالُ الْمُن الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ ال

ك لحاظ سے معى آب كا برابر بني س آب سلى الله عليه واله و صحيم وسلم بيس وبنظر بربي اسى ليغ فرمايا. كؤونونت بأحديث نَوَجَبُ بِهِ مُركَ امَنَ - الرَّامِي ورى ارت كرمامة أولا ما دُن لِقِيناً الْ سَبِ سِي مِعارى مِون الدِّن الدِين الدِين الدِين المرابق ما دُن لِقِيناً الْ سَبِ سِي مِعارى مِون لا - صريت مثرلف مي بِي إِنَّ النَّبِي صَلِيّ اللّهُ عليهُ الدُّسَتُم حَادَ خِصَالَ الاَّ بِنِياً وَكُلَّهَا وَالْمَعَةَ اللّهِ مِنْ ال فينه إذ هُوعَنُصُرُهُ العِنْ عُهَا لِينَا سرور دوس السلى الله تعسابي علىه وألروستم زاكمفاكرك تمام وه خصال تنرلفه جوانب كرام مي ريد اور سار حفال جيده وافلاق جميله كزيم آپ میں مجتمع ہوئے اس لئے کہ آپ متی الله تعالیٰ علی اللہ وسلم ال رب كاص ومرحتم رب سي - لعني آب ملى الله تعالى على والدوسام فيض وإنباء كرام تنفيض آي ملى التدتعالي عليه والدوسلم ميدا ورسائر انسار كرام مستيدر بي اس مفصد كونجب من ذكر كرون كار انشار الشرتعي الى -تقرربالا سے يام بھى روش ومبرس موجاما ہے ك ساری خلق آے کے مشاہدہ میں ہے اس سے کرساری کی

کے دیے آپ ملی اللہ تعب الی علیہ واکہ وسم ہی سرخم پر فیض وإفادہ ہیں اور اس کے کہ آپ ملا لئے لئہ نالہ وسی وسلم کوکٹر ت کی معوفت اور آور ہیں آپ ملی اللہ علیہ الدولی سے اللہ علیہ اللہ وسی آپ ملی اللہ علیہ واکہ وسی آپ ملی اللہ علیہ واکہ وسی وسی اللہ تعالی کے حضور میں ہر وقت ما صربی اور اسی کر کٹرت میں وحدت کا مشامیرہ فرمار ہے ہیں۔ اسی لئے آپ کو ان بیشار و لامتنا ہی بے مثل فعمول کے اعظام کے بدیے اوا رش کر ما کہا ہے ، فرما ا

رفَعُنَّلِ بِوَيِبِّ وَأَخْرُ ) بِن آجُ استقامت كَ سائھ لِيْ الله مرتب كے سائے الله وسكل نماز بر هيئة . ترجر مين آب ملي الله تعالى عليه و آدومجه وسلم الله تعالى عليه وآدومجه وسلم الله تعالى عليه وآدومجه وسلم الله تعالى عليه والدومجه وسلم كوم رما الله تعالى عليه وآلدومجه وسلم كوم رما الله تعالى عليه وآلدومجه وسلم الدوم تحقى كي نماذ اس كى استعب او وكمالات كے مطابق ہواكر فى الب سكى الله تعالى عليه وآلدومجه وسلم كونكايت كے مطابق ہواكر فى الله من الله تعالى عليه وآلدومجه وسلم كونكايت من الله كونكايت من الله كالله كونكايت من الله كونكايت كے مطابق ہواكر فى الله كونكايت كے مطابق ہواكہ وسم كے كونكايت كے الله كونكايت كے مطابق كونكايت كے مطابق كونكايت كے مطابق كونكا كے الله كونكايت كے مطابق كے كونكا كونكا كے مسابق كالله كونكا كونكا كے مسابق كونكا كے مس

ا من الله تعالى كى الله تعالى كى بين براد بين وال محراس كى طالت بر ١١٠ الله تعالى كى الله تعالى كالله تعالى كال

اورجكدآب ستى الندتعالى عدوا لدوتم كولورى خلاقى كامشابره رباب ادرسارى خدائى مين أب كان وحدت الهدعل ب لين برمالت میں آپ کوملوۃ حضور ومشاہرہ رت کامکم دیا گیا ہے آگ کی ملوة ونمازِ حصنوري بي كرآپ كردوك برفتوح عبادت كى بربرمالت وبربربن مين بمن كلف مقامه وت كحظ سے مخطوظ اورائت مشابره سے مدودر ہے اور آے کا قلامے آئے کے دب کی حضور ابدالا برماصررہ اور ایک فن الفن واسما بالدوام عكم رباني كامنفا در ب اور أي كابدن وتن انوار كامَعْدِنِ عَدَن بالدُّوام آي كرت كرية مطبع و نابعر سے اور سی وہ نانہے جو جع وقفیل کا مال ری ہو ( دُانْحُنُ ) اور مسرمانی کیجة اونتوں کی نیز اپنی انائیت كى كينونك اناسيت يا عدم قربانى شبورحق كے لئے انع ہے ، جب تواكي بينة عن كرسائة رس كے فنار فى الذات ك بعسرحق کی ہی بقاء سے باقی رہی گے ، ہمینے واصل حق رہی ع اورات كاست ومنع ورحتيقت آت كاولاد و

ذريات بوء آئے مقل رے گا بس بات ہے اے مجوب انے رہے سے واصل اور آئے کی اکتب مومند مُسِلِمَهُ آبِ سِمْصَل ربى توصاف ظاہر ہے كرات منقطع انسل ابر بنس ميل ( إِنَّ شَائِلَكُ هُوَالْاَبْتُط) بلارب وارتياب آي سينفن ويُرْ ركهن والاي مُنْقَطِعُ النَّل ، ابْر اور ہرخر سے فروم رہا ہے اور سے کا کراس کا طال آھے کے طال کا مخالف رہے آئے تواللہ تعالی سے واصل ، اس کی بعتاء سے باتی ، قائم و دائم ہن آی کی اولاد حقیقی تاابد آگ معصل بى ان بى ابدالا بادات كا ذكر ونكرات كى بادو چرط باتی وماری رہے گافلائی وعاملین وحوالدارین آئے ے وکر و باد سے رطب النسان ومسرور رمیں گے اس كر خلاف آي كا دشمن ، آي سيكن وبعض ركف والا نانى اور بلاك مون والاب نه اس كا ذكر وجر جار بي كان بى اسى كى جانب كسى اولادكى نسبت سبع كى - والترتعالي م مُفْتِر (الماعلى ن محب المعروف بنفازن الس سور عبارك

كي تغييرايي تفسيرمين يون كرية إلى - ومعنى الاية - عدن اَعْظَيْتُكُ مُالَانِهِ اَيْتَكِانَتُ وَسِهِ مِنْ خَيْرِاللَّ اَرْيُنِ وَخَصَّمْتُناكُ بِمَالِكُمْ أُخُسَّ بِهِ الْحُكُمُ اغَيُوكَ فَاعْبُدُرَ تَلِكَ الَّذِي الْحُطَاكَ هٰذَاالعُطَاءُ الْجَزِيلَ وَالْحَايُولَكُ فِيلَ وَإِعْرَاكَ وَلِعَزَكَ وَشَرَّ فَكَ عَلَى كَأَفَّتِ الَخُانِ وَرَفْعَ مَنْ زُلْمَاتَ فَوْقَهُ مُ فَصَلِّلَ لَهُ وَاشْكُرُهُ عَلَى إِلْعَامِهِ عَيَلَكُ وَأَنْحُ الْبُدُنَ مُتَقَرِّزًا إِلَيْهِ. ( النَّ شَانِئَكَ ) يَعْنِيُ عَكُ قَلِكَ وَمِنْغِضَكَ رِهُوَ الْأُجُنُوعَ ) يَعْنِي هُوَ الْأَذَلُ المنقطع كليكو . (أي عبارة الشرفة) يعنى آية كمعنى يرسي كرمين في آب كول محبوب دُه وما بحب کی کٹرت کی کوئی انہتا کہنیں دونوں جہاں کی بهتريال اتب بى كو دى بى اورائع كو مختص كر دياان تعتنول سے جو آپ کے مواکسی اور کو ان کے ساتھ مختص بنیں کیا توآئي ايفرت كى عبارت كيخ جن في آئي كو ي عطاوجزي ويااوراس فآت كواس فيركثر سے نوائل اور آبکو تمام خلوق برغبه و مترف بخشاا وراس نے آپ کا رتبہ سب کے اوپر کردیا ہے۔ اس کے لئے نماز پڑھے اور اس کے انعاب برکے ہیں اور اونٹوں کی قربت چا ہے ہوئے ہیں اور اونٹوں کی قربت چا ہے ہوئے بنیک براوٹشن آوٹھ بونے اس کی قربت چا ہے ہوئے بنیک براوٹشن آوٹھ بون رکھنے والای ابتر ، ہرخیر سے محروم و منقطع انسل رہے گا بعنی وہی ذہیل و بے سی اسٹر عالی اللہ عالی اس کی بیٹ ت باہی کوئی بہیں کرے گا ( آپ میٹی اللہ عالی عالی اللہ عالی عالی اللہ عالی الل

نيز مُفسّر قراًن المام على بن محداني تفير " فازن"

مين الى سورة كريم كَ تشر تك كرت بوت يحصق إلى 
في عن الما الله و في الكون في فقد أعليه التنبيّ صَلّ الله عكيه وسكة وسكة وسكة العنبية وسكة العنبية والعب المدينة والمنافقة عن المراكة في المراكة والمنافقة والمن

امام المحديث سيدنامى السندة معاحب المعدائي ابئ لعند معارف المعدائي ابئ لعند معام التنزل بين اس سندك سائه روايت فرمات من المحديث عبدالله النعمى انا المحديث عبدالله النعمى انا محديث عبدالله النعمى انا محديث المحديث عبدالله النعمى انا محديث المحديث المحديث

الَّذِي أَعُطَاهُ اللَّهُ إِلَّاهُ قَالَ الْوُلْسُوقُلْتُ لِسَعِيْكِ بِنْ جُنُولِ فَالْأَلْسُا يَ عُمُونَ أَنَّهُ نَهُو فِي الْجِنَّةِ فَقُالُ سَعِيدُ " النَّهُ وَالَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَايِر النِّي أُعطَاهُ النُّسُ إِيَّا لُهُ يَعِنَى عَبْدُ اللَّهِ بُنْ عَيَّا سُ ضِي السَّلَا اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بُنْ عَيَّا سُ ضِي السَّلَا اللَّهُ عَنْهُما نے فرایاکہ امکوٹو وہ خرکٹرے حواللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علىداك وهجه وسلم كودى م الوليشر في كما مي في سعيد بن جبر رضى الله تعالى عنه سے كماكه كيم لوكوں كاكمان سے كم الكو توحنت ميں ايك نربے توسعد منی اللہ تعالی عذ نے فرایا کروہ نہر جوجنت میں ہے اسی خركتركاك حقد بخوالدتعالى في أي الله الله الديم كوديا بي -اسى عنوان كى تحت ينيزا فى النه ندماتى ، تَالَ اهَلُ اللَّغَسُهِ اللَّوْتُونُونُ عَلْ مِنَ الْمُتَّوَّةِ كُنُونُ فَلْ فُوعَلَ مِنَ الْتَقْلِ وَالْعَرَّ تَسْتَقَى كُلُّ شَكَّ كُنْوُ فِي الْعَدَدِ الْوَكُنُو فِي الْقَالِ وَالْخِطْي كوشوا - عَلَمَ بِعْت فِهَاكُ " الكوثر " بروزن فوعل ك سكرة " سے ساكيا ہے مبياكہ نوفل بروزن فوعل ہے . نقل سے لیا کیا ہے اور عرب ہراس جز کو جو تعب او كالحاظ سے زیادہ ہو یا ت رروقی ت وعظمت

305 یس زیاده جو کوشرکے نام سے یا دکرتے ہیں۔ جناب سیّدنا صرت ایشن الاکبر رضی السّر تعالی عند وارضًاه عنّا سورة کوثر کی تفسیرنی الہما ہی عطائی عبسارت وکلمات میو،

يون فرملتين إ

سوية بباكه - إِنَّا أُعْظَيْنَاكَ الكُوْتَوَ

تَعْسِرَامِرَامِرِيدِ- اَنُ مَعُرِفَةُ الكُثْرَةِ بِالْوَعْدَةِ وَعِهُ وَعِهُ الكُثُرَةِ بِالْوَعْدَةِ وَعِهُ وَ التَّنُوجِيْدِ التَّعْضِيلِي وَشَهُودُ الوَحْدَةِ فِيْ عَيْنِ الْكُثْرَةِ بَجِكِي الوَامِ الكَثْرُولُ الكَثْرُولُ الْوَاحِدَ وَهُونَهُ رُّفِي الْجَنَّةِ مَنْ شُوبِ مِنْهُ كُهُ

العلما الما

توجیعی، لیے مجبوب بے شک ہم نے ای کی معرفت عطا فرما کی ای کو وصدت کے ساتھ کٹرہ کی معرفت عطا فرما کی توجید رقفصیلی کاعلم دیا بنز ہم نے آپ کوعین اسی کٹرت میں وصدت کا حضور دشہود عطا فرمایا واحد کی تجلّی کی میں دارکٹر کی تجلّی واحد میر بھر نے کی صورت میں اورکٹر کی تجلّی واحد میر ہونے کی صورت میں ورکٹر کی تجلّی واحد میر بھر ہے ہونے کی صورت میں د نیز ) یہ کوٹر ایک نہر ہے

ك كروامدى تجلى كيربروقى بداوركرك واحدير برق - ١١ من عفوله الله وافرة

ہے جنت یں جو بھی اس سے ہے گا۔ مبھی پیا سانہ رہے گا۔

تشویح ، حق تعسالی ا دجود اعیسان داکنات کے مرآت و آئینہ ہے ، نیز اکنات و آئینان ، وجود حق تعالیٰ کے فی مرآت و آئینہ ہے ہیں . اعتبارادّل کی تعالیٰ کے فی اُس و آئینہ وجود حق میں اعیان کا ظہور نی واحقا مہم مہمیں ہوتا بلکہ اسس میں اعیان کے آ تار واحکام ظاہر موجود کی اور جھی نہیں موجود جے جائیکہ لذوا تھا ان کی بود و وجود کی اور جھی نہیں موجود جے جائیکہ لذوا تھا ان کی بود و وجود کی اور جھی نہیں موجود جے جائیکہ لذوا تھا ان کی بود و محدود تن میں نہیں ہوتا ۔

منی اسی آمین وجودی میں من حیث ہو وجودی طا ہر موتا میں اسی آمین وجودی طا ہر موتا میں دوسری چیز کی جو بالمقابل ہو، برتو توفاہر ہوجاتی ہے بربعینہ اس مقابل کاس کے اندر ظہور شہیں ہوتا ۔ اور اگراعیان کو وجودِحق تعالی کے

از آین الران المورس موتا بلکداس و دورت کے اسماء اسفات المیورت من حیت ہو المحدور المان المورس موتا بلکداس و دورت کے اسماء اسفات المیورس و تجلیبات المی وجودت کے اسماء اسفات المیورس کے نیز اسی آئینہ المیان میں اندیا المی المراسی المی المیان میں المین الم

يفيت البالفتح كالفرائلة فاك بن خُوش كيا آخان الترروضوى،
السس مفقد كه انبات بيس الأمرجا في كي نظر بني كرتا المعمول فرح نقت النصوص فرح نقت الفصوص فرح نقت الفصوص من وفرما في بيد -

مكن زنگنا لى عدم ناكشد و رفت و واجب بجاده كافيانهاده كام ورفيرم كان بمنيش غرب جيست و رايد متوراً يد شهور فاص دعام

بركين في اليائي مرّات آن دير والشه از جلوه الحكافولين كام باده نهان وجا نهان آرد بديد ورجا علي باد ودرباد درگيام بعنى عالم ليل يا نتكي عرم سے حمن ساز و سامان نے كر لائي عالم ايش نهيں ہوا - نهى واجب نے نے اعیان كی جلوه كاه میں وت مركف ا برحران ہوں كہ برسب نقوش عجید برا ہیں ؟ جوخاص وعام كے سامنے شكل وصورت كی تحقی برا شكار بن - ہرا كي جھيا ہوا ہے بر و فول نے ايك و وسر سے كے بن - ہرا كي جھيا ہوا ہے بر و فول نے ايك و وسر سے كے بن - ہرا كے جھيا ہوا ہے بر و فول نے ايك و وسر سے كے من ميں اينے آغار و احكام كے جلو سے طام كركم كے كما اپنے

له مع ۱۲ مذلفروالسُّرِلْمَالُي على وعدد ۱۲ مذعفوله ولفروالسُّمُعَالُيُّ عنه وجود مطلق ۱۲ منه نفره السُّنْعَالُ

ملاق يجلّات بنيونات مفات واساء المعاند آمية المينة اعيان بي الدر أهيسان كوا أو واساء المعاند آمية وحديث المدر أهيسان كوا أو واساء المعاند آمية وحديث المس نعمت عظمى سع من وظوظ اور اسس نعمت والاسترجى ملذوذ و الحد كريته و العسّاؤة على نيسته وعلى و الدب قد اصعناب أستاد و العسّاؤة على نيسته وعلى

به جان برادو کلام رب بین کلم ورب کا استعال باخ معانی مین او تا استعال باخ معانی مین استعال باخ معانی مین استعال باخ معانی مین التوب اذا اصلحت مافیه من خرق وغره ممر بی جسے کیم رکبی المکین المکین الربی المکین المکین الربی المکین المکین المکین الربی المکین المکین المکین المکین المکین المکین المکین المکین الله مین الله تعالی من الله تعالی من مرب بیان فرما تم او رصد بعد ام المؤن الدابة - الوهوره رمنی الله تعالی من مرب بیان فرما تم او رصد بعد ام المؤن الدابة المحرق المرب المراط الساعة مین به ان تور الداب المرب المراط الساعة مین به ان تور الاکرار المرب المرب المراط الساعة مین به ان تور الاکرار المرب المرب

يس حفرت شيخ الاكرر منى الله تعالى عنه وأرضاه عنا كى كىمات مىمدى تغير منرنے أفتاب نيمروز سے زيادہ روت فورير واسع كروياكم الترتعال في سترور وُوسترًا عَنْ الْتِحَة والنّاء كووحدت وكثرت دونون كاب يك وقت شابرومشابر بنادياحق امشابره فاق بن اورفلق كاحق ك اسمار وصفات وشيون وتجليات من براه راست بلا توسطغ كرر ب بن اس ك كرحقة ت مي يعلى صاحبها آلف ألف الحية الله تعالى ك إسم أعظم الى مظهر الم ربى ب اوريظام بلكه المهرب كر تهام اسماء وصفات مكل شيون وتجليات اسم ذات كرمط كاندرس لس معنقت ع كريد حققت مخترية تمام اسمار ومفات ، ساري تيون وتجليات كاشابره اعيان مي نيزاسى وقت أعيان كامشابره ومعائد اسمار وصفات رشيون وتجلّيات من فرمارى سے بى حقيق ت وه حقیقت ہے جو کڑت یں وصرت کا مشاہرہ کرنی " ومدت على الشابه كرف بي لي نيتج ما ف ظامر م كالدِّدالي

له جرايان تابته بن ١٦ منه نفرة الترتعالى مد المروالترتعالى

نے آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ والدوستم کو رونوں کی معرفت عطیا فَسِرِالْمَاسِعِ . فَصَلِّ لَهِ لِلْفُ . أَيُ إِذَا شَاهَكُ تَ الْوَاحِدَ فِي عَيْنِ الكَّنْوَةِ نَمَلِّ بِالْاِسْتِقَامَةِ أَلْصَّالُوٰةَ التَّامَّةَ بِشُهُوْدِ التَّوْجِ وَحُفَوْرِ الْقَلْبِ وَ إِنْقِيكَ وِالنَّفْسِ وَ لَمَاعَةِ الْبَكَ بِ بِالتَّقَلَّبِ بِيُ هِيَا كِلِ الْعِبَادَاتِ فِإِنَّهَا الصَّالُوةُ الْكَامِلُةُ الْوَافِيَّةُ بِحُقُونِ الْجُمْعِ وَ النَّفْصِيلِ -لعنی جب آپ صلی الله تعسالی علیہ دآلہ وصحبہ وسلم نے واحد الم مشابره مين كرَّت بس كياتوات الله عازير صف مُشايرة روع كے ساتھ اور حصنور قلب كے ساتھ اور انقیادلفن وطاعت بدن کے ماتھ ہیاہے عبادات اوران کی صورتوں میں سوتے بوسة اور وجود اللي كم حقوق كا إيف و إحراء جمع وتفييل کی اسی ملوت معرفت میں ہی ہے ہی ناز کال وکمل ہے اله تعلب سے مراد او ماوک میں اِتعالات مرات ع معنی مروت کر سی وہ سلوک عصی من انتقالات سے رسر تر تر تر مران سے اعلی حال کی جانے بیٹی قدائی يمولن م السُّ تعالى كارشاد م والنُّدُيُّ وَمُ مُتَقَّدِّكُ وَمُشْولي مُدْ الديسة نااليَّ الكرفي الدين ين عن الأرضى الله لعالى عمد في اس كرمد كي لفيرس فرايا المنتقالا تكذّي السُكؤك من رُبّ إلى رُبّ فَي كرمان الحامال وَمَعْوَلِكُورُ رُمُقَامَكُو الذِي الْمُتَّارِّدُ فَي فَي عَلَيْ مُلِكُ وَالْرَوْنَ وَالْمُورَا تحديث من الله المامال ومن المراجع والمراجع الله عليه والمروضي وسلم لعنى الشريعا في ما المام علي المدرود الموسل

مهارت انتقالات المحارث مع ووسرے رقب كا طف اور ايك عال سے وومر مع حال كى بد

اس کاماصل بہ ہے کہ آئے قریشے کے سے اللہ جائے کرویا کہ سے مرزور دُرُور راعید آئی ہے کہ آئے کا ہم مرائی کا اللہ جائے ہے کہ اُن اللہ جائے ہے کہ اُن اللہ جائے ہے کہ اُن اللہ جائے ہے کہ ان اللہ جائے ہے کہ ان اللہ جائے ہے کہ ان وجہ انور مشا بہرے میں اس طور پر گزرتا رہا ہے کہ آپ کی رویح انور مشا بہ وصاحر ، آپ کا رویح انور مشا دا ور آپ کا مون میں ان اُنور مشا دا ور آپ کا بدنِ اُنور تا ہے رہا ہے ۔

أتن اعيان من اساء وصفات رسون وتجليات كاشابره ماصل رباب اور وجود طلق كآشني آثار و ا کام کا معایت فرماتے رہے ہیں۔ اس مشایدہ کا ملہ كى نعمت عظى كى بحيا أورئ شكر كى خياطر آيملتى الله تعساني عيبه وأله واصحابه وستم كومشابهة نمازى مامور كروياكيا - مكراس نعمت عظى كى شكر كزارى بوجراتم بهو اورمشابه بالاتے مشاہرہ علی وجر آلدوام والإستمار طاصل رہے جس کی قوت وسکت آپ کے سواکسی ویکر كىس سے خارج و باہر ہے آپ صلى السُّرتعالىٰ عليه والهو صجہ وسلم کی نماز مشاہرہ وہ نمازہے جس کے مشاہرہ مِن مَادَى كَ بَرْبِرُ خَارْ رَبِي وَبِي الرَبِي الرريع لى كراس كى قرت أب كررت مقيت وقديد نه آب كودى ب على الله عليه واله وصحه وسلم - وَالْحَوْ - بَدْ نَدُ أَمَا لِيَتَاكَ بِعُلَّا تَنْلُهُ وَفِي شُهُوْدِكَ بِالشَّلُونِي وَيُسْلَبُكَ مَعَاصَر

که اس سفاره کامطاہرہ ستدابوری علیہ التّحیة والشائے اس مدیت پاک من کی ہے جس کو دام نحاری رحمالت البادی فے اپنی جامع میں سیدنا ابوہر سرو منی الله تقیال منہ سے روایت کیا ہے فرمایا ( باقی سفو کے پر )

التكين وَكُنَى مَعَ الْحُقِّ بِالْفَنَاءِ الصَّوْفِ بَاقِيلًا بِعَالَمُهُ أَبُلُ أَ اللَّهُ وَمُنُولِكَ وَحَالِكَ وَمَالِكَ وَمِنُولِكَ وَحَالِكَ وَإِلْفَالُهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

یعنی اور اپنی انایت کی افزشی قربان کیجئے آگہ آپ کے شہود میں تلوین طساہر نہ ہو بلئے تاکہ آپ کے اعلی مقسام جاء ، مقام تمکین کو سلب نہ کرول اور آپ ہمیشہ کے لئے تمامتر فناہ ہوکر حق کے سامقہ رہتے حق کی بقاس سے باتی رہنے تو اس طور پر آپ اپنے وصول اور اپنے حال میں (حق) سے منقطع نہ رہی گئے نہی آپ کی احریت جو آپ کی اولا ور وحالیٰ سے ) آپ سے اتصال میں منقطع و محروم رہے گی ۔

اُنَّ دَسُولَ اللهِ مَسِّيَ اللهُ عَلَيْءِ وَسَلَمْ قَالَ هَلْ ثَوْنَ قِيلُنَّ هُلُهُ اللهِ مَسَاعِنَعُهُ عَلَى خَنْدُ عَلَيْهُ وَلاَدُّى مِي مَرَّالُهُ مِي مَرْ إِلَىٰ لاَرْ لِمُدُّقِّنُ وَلَا أَعْ لَمُهِ وِي-ويجومنك عالى عَلَى خَنْدُ عَنْهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا يَوْدُلُو مِي مَا يَوْدُ الْمُرْتِقِينَ وَلَا أَعْ لَمُهُ وِي-ويجومنك عا-

یعنی رسول الدستی الد علی الله علی الله و مجدوستم نے فرمایا کیاتم یہ جمعتے ہوکہ میرا قبلہ اصرف) پہل ہے تواللہ تعالیٰ کی قسم مجد بریٹ و تہرا خشوع پوٹیدہ ہے نہاد دکوع بے شک میں صرور تہیں اپنے بس بیشت دیمیت اسول .

مُدينَ بَرُنفِ كَا بَسِلُ جَلَ اسْفَها يَسْبِ الداسِفها أنكارى جِهِى أَيسا بَهِي كَم مِن مرف اس جائب كو ديجيتا برل جرسا سے بعد ألمل جبت ادر تجبلی جبت سب جیر سلف اور تیرا ملط بن بن اسی من فاتفر نیعیت این كلام بن استعال فرمایا . معنوالله من دور شرا براتب نے جوقمی آستعال فرمایا . تیرت را یا كه خشوع وه مجرو ( بقدم فرد مرب من القدم فرد مرب من إِنَّ شَائِكَ إِنَّ مُنْغِضَكَ الَّذِى عَلَىٰ خِلَافِ حَالِكَ الْمُنْفَطِعَ عَنِ الْحَقِي الْمُنْفَطِعَ عَنِ الْحَقِي الْمُنْفَلِعَ عَنِ الْحَقِي الْمُنْفَلِعَ عَنِ الْحَقِي الْمُنْفَعِ الْمُنْفَعِ الْمُنْفَعِ الْمُنْفَعِ الْمُنْفَعِ الْمُنْفَعِ الْمُنْفَعِ الْمُنْفَعِ الْمُنْفَعِينَ الْمُنْفَعِ الْمُنْفَعِينَ الْمُنْفَعِ الْمُنْفَعِينَ الْمُنْفَعِينَ الْمُنْفَعِينَ الْمُنْفَعِ اللّهِ الْمُنْفَعِينَ الْمُنْفَعِينَ الْمُنْفَعِينَ الْمُنْفَعِينَ الْمُنْفَعِينَ الْمُنْفِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

یعنی بے شک آپ سے بر و تعفی رکھنے والا وہ ہے جس ما حال آپ کے حال سے بالکل مخالف ہے (اور) دمی ہے جو حق سے منقطع ہے وہی ابتر ہے وہی ہزیر سے محروم ہے دا آپ کیونکہ آپ حق ہی جن کی دائی ، وسر مدی

بعت أسے باتی ہیں اور رہی گے المی ایمان جو ورحقیقت آپ کی اولاد ہیں ہمیڈ ہمیڈ آپ سے متصل دہی گے ان ہیں تابقا ا زمان آپ کا ذکر وجی جا جاری رہے گا اور وہ (آپ سے لبغن و بیرر کھنے والا) ہی نیرت و نابود اور ہلاک ہونے والا ہے ۔ وہی ہے جس کا نہ تو وجود و لوگ ہوگ نہ اسس کا ذکر وجی چا رہے گا نہی اس سے کوئی ولد و مود دمنسوب فرکر وجی چا نہ ہی اس سے کوئی ولد و مود دمنسوب

بین خوش کیارخان السروض کے المافق می ابوالفتے می فعراللہ خان

بن خوش کیارخان السروض کے موالہ القوی کہتا ہے ،

دَبِاللّٰهِ السَّنْ مِن کَهُ وَبُونِ مَن السَّر وضوی نصرہ اللّٰ السَّن و ما اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

منروری ہے۔ ١٠٠ اول يركر تدالوري على التحية والتناكوجال ذات رت کاکال مثابره ای درج ماصل یحب میں كوتى بحىآب كابرابر ومساوى بذر بااور ندسي كا-اس بحث ومقعد كى نار محاوره - محاضره مكاشفه اورمشاره كي تفضيل ير ہے-۲:- دور ایر کیلوق می سے سرشخص این استعداد معان رت امشاره س النات سے زیادہ سید كائت - عدالصلوات والتشليمات كي ياك فرات و صفات وافعال منوره س كاللطور يركر سكتاب وب اس عقد اعظم رحصول کے لئے بہتر محل اور بہتر وقت نازى كا فعي و اوراس كانتيد بي سي في ازى كو الشهد كالمات اور كلمات كى تريت في مير تصور عطافرماما اور مشابرة رت كابهت بهتر موقعه وبت -4 625

بِهِلَامُقَعُدُ بِهِلَامُقَعُدُ [ هَشَاهِلَعُ مَهُاشَفُهُ مِعالَّمُ مَعالَّمُ وَكَيْ تَعَرِيفِ مِين مان لين رَجِينيات كي تن تسين بي - شجلي ذات رجيلي صفا جمان لين رجينيات كي تن تسين بي - شجلي ذات رجيلي صفا تجلي آفعال -

ا، تجلی دان کی دوسین ۱۱) ید اگر تحلی السی ری حس سے ساک کی وات انوار کے تجلیات اورسطوات من فانی ، اور اس كمفات ان من ستلاشي و كي بن براس كربقاياى وجودسے اب مجی کچھ یا تی رہالیں اس تجلی کو صعقہ کہا جا تا ہے۔ يتحلى فاتى سے عبى كى اكب علامت و تايتريى بے و ذكور بول چنا حرستيرنا موسى على نبنيا وعليه الصافرة والتلام كا مال جن كوالله تعالى نے اس تجلى ذالى كے ساتھ باندھكم فانى كرويا - الله تعالى كارشاد ب-فَلُمَّ يَجْلُى رُبُّهُ الْمُجُبُلِ جَعَلُهُ دُكًّا وَخُتَّ مؤسلى صَعِقاً وافَ بِيُّ أَيْ الس تجدد جرحب اس كرت في النافور حيايا بساط مير اس ياش

كُمَّنَاشَى يَعْنَى بِاسْ مِنْ مِنْ ١١ مند نفره الدُّرْتَعَالَىٰ منهُ

ياش كروبا اور وى يوس كرا. اور أَرْتَحِلَى وَالْى كَى مَا شريع سالك بالكل ويبلّى بعت إا دورسے انحلاع كرديا ہے . چنانج فنا دور كے بعداك كى حقیقت بھارِ مطلق سے واصل و سوست ہوایس وہی ہے فالی فیاللّٰہ باقی بااللّٰدوہی ہے جو بہینہ ذات ازلی استابدہ ازلی نورے ساتھ کرتارستا ہے ہی وہ فلعت سے سرحس کوفاص طورسے خالق عالم مل محدوية سيدالورى اسيدنامي مصطفى صلى الشرتعالى وعلى لرق اسی بروستم کونجشاہے ۔ ہی وہ عالمی تاج ہے جس ک بناء برخان عالم في محبوب ووسرا على التحة والتناءكو ائى لورى فالف اشنشاه عظم كردانا ب اورسى وه شرب جس کی لذے سرکار د و عالم صلی النّٰد تعالیٰ علیہ والہ وصحیہ وکم کی ذات وصفات وافعال میں جاری وساری ہے جس کے بخرعات مام جبيب طلق كي واس ستابعان كي كام وزبان يرجى جاری دساری بی - خاصانِ متابعانِ محبوب ومطلوب ن جرعا-ولدوز سے لطف اندوز ہوتے رہی کے

أَلَّهُ مَا لُدُرُقْنَا مِنِيدَ بِهِ ، مِنِهُ وَ لَكُرُو إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ صَعَمَا اى بن الشراب ١٦٠ صلى الشرعلية اكدوسكم الماطير بر: - دوسری جبل مفات ہے اس کی علامت اور اس کی تاثیر مه وعدہ الرسالك كاخشو كا ورفعنوع بديراس صورت مي ہے جبکہ ذات قدیم سفات جلال کے ساتھ سالک پرتحتی کرے۔ إِذَا عَلَى اللَّهُ لِشَيَّ خَشْعَ لَهُ اوراس كَى علامت تأثر رور فات سالك رسل واوريداس مورت مي جيكه ذات قدم مغات جال كرساته على فرائ اس كاسطلب ید کر ذات ازلی صفات ملال وصفات جال سے موصوف ری ہے اور رہے گا کہ از لی وابدی ہے اور صفات قدیم ہیں بر سالک رکھبی صفاتِ جلال کے ساتھ متعلی ہوتی ہے اور بوقت دیگرصفات جال کے ساتھ مقتصنی مومشیتالنی كأحب اختلاف التعدادات سالكين لي كمجعى صفت ملال ظام موگی اورصفت جال مالمن اور کامی صفت جال ظی ہر يوكى اورصفت جلال باطن .

علہ جب الله لقالی کسی می کے لئے متبکی ہونا تورہ شی اس کے لئے عجزو ، باتی صفح مم مر

س، تیری تجنی انعال ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ سالک اس کے اثر سے تخلوق کے انعال سے تطع نظر كرتائ مخلوق كى مان نفع ومزركى نبت كوم ف نظر كرويتا ہے اعنى برنفع ومزركى نسبت براہ راست قادر مطلق کی مان ہی کرتا ہے بخلوق سے خرو مثر کی اضافت ساقط كردينا ہے اس تا پڑے افرسے اب ساک سے نزد کی خلق کی مدح وزم اوران کے قبول و تروستوی و مرارات من بن اس كى وج ظاهر كه ساك جب مجرد نعل البحكاسالية كرتاب يرمشايده ساك كوخلق كى جانب افعال كى اسافت سمعزول كروتيام.

اس تیسری تجلی انعال کی علاست اور اس کا اثر ساک کی زبان برط امر مجلی انعال کی علاست اور اس کا اثر ساک کی زبان برط امر مجمع اللہ علی میں کا دریات کی زبان برط امر مجمع اللہ اللہ میں کا دریات کی زبان برط امر مجمع اللہ میں کا دریات کی دریات ک

<sup>(</sup>بعتہ معظم ۱۸ مرم) فروتن کرتی ہے ۱۷ مذھرہ اللہ تعالی کے حدیث اس سراب یا جاکا کے فیصلی سے کہ آپ ملی اللہ تعالی علیہ والد دہجہ وسلم کے وسیلہ عظی سے کہ آپ میں اللہ تعالی علیہ مال مالہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ والد دیجہ وکم سے مرطوع کی سلم ہی ہے آپ می کے لئے ہے اور آپ می کی طرف اور آپ می کے لئے ہے اور آپ می کی طرف اور آپ می کرے ہے ہر طوع کا سلام ۱۱ مذ نفرہ اللہ تعالی حد صفات جلال جسسی عظمت وقد رت مرح مرطوع کا سلام ۱۱ مذ نفرہ اللہ تعالی حد جسسی دافت ورجمت م معاف سرم ۱۷ مد نفرہ اللہ تعالی حد جسسی دافت ورجمت م معاف سرم ۱۷ مد نفرہ اللہ تعالی ۔

احمدرفنافان برطوی مُقَدَّی انغانی کے مندرج فیل تطع ستو کے بیتِ اوّل بین لحسام ہے! قبطع اللہ میں مقطع کے

برمرانوش رخسین نرمرانیش زطعن نرمراکوش بمدحی نرمرابوش فری منم دُیخ خولی کنگنی دروی جریش من وچند کتا بے و دوات ولیے ان تجلیات ثلاثہ رس میں سب سے بہلی تجلی جو سالک بر پر تو انگن ہوتی ہے وہ ہے تجلی انعال اس کے بعد تجلی صفات

اور مجرِ تحلی ذات ہے۔
اصطلاح صوفیاء صافیہ بین تحلی افعال کے شہود کو

اصطلاح صوفیاء صافیہ بین تحلی افعال کے شہود کو

اماضرہ کے نام سے یادکیا جا آہے اور شہود تحبیقی صفات کو بھاشفہ

کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے اور شہود تحبیقی ذات کو سف بہہ ،
فقر کے اس بیان کو اگر عاشق صاد بی امین صاوق علیا لیج ہ والناء
حضرت علامہ جا می رضی اللہ تعالی الباری العقوقی کے کلمات کمیمہ

کے مشاہرہ بیں دکھنا ہو تو فصوص کے نعی عدد نفیذہ فی ہے۔ شیدی شدید نفید فی ہے۔

کی شرح نفت راتشفوس مصیم مبلیع مجنی کنظرم میں دیکھیں۔

ف و ماننا چاہئے کہ ق سبحانہ من حکیت الذاک اس موجود ا بر تحبتی نہیں فرما تا ہر مئن در آبوائجائی تعبی فرما تا ہے اور وہ مجنب من جل مجدہ کے اُسماء ہیں جمیعے اسماری ، الدجان ، السرجیم وغایرہامی کی اُلگُ منہ کہ اوائی اُلگُ منہ کہ اور اُلگی اُلگ

## ووترامقعد

خار کا قعدہ اور اس میں کلمات مشہودہ اس بات کا مستحکم و مفبوط عقیدہ راسخہ دیتے ہیں کہ سی داکوری علی لیٹی یہ والنا میں حق جُلَ مُجُدُّہ کا مشاہرہ ہر وج محسال ہوتا ہے \_ تشہدیں آپکا تعلق نمازی کیلئے ناجی ہے

اع وزیر جان ا جان لے کہ ارکانِ خاذا ور انکی تربیب یں نیز خازی کے افعالِ مخصوصہ اور کلیات خیاست میں میں ہے۔ جو خاص خاص ارکان میں تربیب وار رکھے گئے ہیں میاہی

له نجات دین والا برعذاب سے المند نفرہ اللہ تعالیٰ

ف الدبط اور فاس الخاص مناسبت اور تعلق ہے ، جن کے تفتورات نمازی کو ایک فاص معراجی مقام مہیا کر دیتے ہیں ،
مرور دوسرا علی البحیة والناء نے نماز کو ومن کی معسراج مت وار دیا ہے۔

فرما - أَنْصَّلُوهُ مِعْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ مَادْ ، مَازْبُونِ كَ اعتبارسے ایمان والوں کے لئے معراج ہے جن میں روحانی منتابه ، قلبی حنور ، نفسانی إنقياد وبدنی اطاعت موجود مو، يدمعانى واوماف نازين موناجام اوريد مديث ياك كلية " أُلْصَالُوة "ك الف ولام سے مرتع ب اس طور بينماز برساحفور بال كى ست ع كانازى رواجت ہے . حفور ستى الله تعالى عليه الدومجير سلم في نرمايا صَلُّواكَمُ الرَّانْيُونُ فِي أَصَلِّي يعيم خازاب طرى بروس طرى تميذ محص خاز برصة ويحصا-ت يداوري على التيمة كوالمناء كاماركي توسي وتشرع تفصيل واد سوره إِنَّا أَعْطَيْنَ آكَ اللَّوْشُونَ مُكْرَدِّكَيْ - بريات فاص طور سے نُعُونِ مَا طِرر ہے کہ کاماتِ تَشْہُدُ کا بِرُصَا مُصَلِّی پرواجب ہے

حضرت عبيل الترصى إلى تيدنا عب التدبن معود رمنى الله

أَخَذَ مَ سُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنِهِ وَسُلَّمَ بِيَرِى وَعَلَّمْ فِي ٱلنَّشْهَدَ حَمَاكَانَ لُعَتِمْنِي سُوْرِةً مِنْ الْقُرْانِ وَقَالَ قُلُ ٱلْتِحْيَاتُ بِلَّهِ وَالصَّلُولَ عَلَيْكُ أَلِيَّاتُ أَلْسَلُامُ عَلَيْكُ أَيْمُ الَّذِيُّ وَ تَحْمَدُ اللهِ وَحَرِكَاتُ مَا أَلْسَكُمْ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ المَّهُ مَا أَنْ كَالِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْهُ مَا أَنْ فَحَسَّلًا عَبْدُ مُ وَسَ سَنُولُهُ مِن اللَّهِ مِن تَشْهُد كا يُرْهِنا بِالْهُ وَاظْبِ تَقِيمُ مرود دوسراعلى تحية والتناء سيناب اس كي تعليم اور سرسف كامكم بجى مديثٍ فُوْقَ الذِّكر مين كله " وَعَلَّمْنِي " اور كلم " قُلْ " سے طاہر ہے اور یہ امرائی مگر محقق و ایت ہے کہ اُسل ونع ين امرُ وجوب كے لئ آتا ہے جب تلك كونى قرين وجوب سے سار فرموجود نہ ہے معتبر کہتے اصول میں واجب كى تعريف يديحفى ب كرجس على وفعل برصنورت عالم صلى السّعليه والدوسلم في مواظب و دوام فرما ما موادر اس كے ساتھ

ق ساحة اس فعل وعلى كر في لا علم بعى ديا بو وه واجب ﴿ اس كے ساتھ ساتھ يہ بھي جان لينا خروري ہے كمات تشہد : إ معانى بروج إنشاء مقصود ومرادين . مذَّ تَطِلْق حَايت در إِن م و وَيَعْمُدُ بِأَلْفَاظِ السَّمْ عَلِي مُعَانِيهُ اصرادة للفَعْلَى كُ وَجِبُ إِلَّانَتُمْ الْأَنْتُ الْمُ كُنِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَيْسَ لَمُ عَلَا بَسْتِهِ } وَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ﴿ إِن مُنكَ إِنَّ عَلَىٰ الْجُوهَا فِي النَّايُولِي شُرِحٍ فَعَصَبِ القُلُ وَرِي ا في بَابِ مِنْ قِدَ الصَّالُوةِ مِنْ مَعْعَرَى -يعنى مُصِلّى ونمازى الفاظرت بدس ان كمعنى بطور إنشاء مرادر گویاده (نمازی) بارگاه النی میں بدایا دیشیکش بیش کرربا الله اوران كياك بني پرسلام وض كرربام اوراين آپ تبراوراس كے وليوں بررضى الله تعالى عنهم وعناً بهتم بهم اب تو نازى اقسندوإراده إن المات شبودة تشبدك ساحة المربيطا كروه الله تعسالي كي بي حضرت وحضور مين ابني تمام و عبادات مح بلایا بیش کرر باسے قولی شکل برعبادات یا الم الرجيد كا مداح كا ياد دعاني برهي ادل دليل ربع بس اور ربيع مع برغازى كيك النكات كافرها ملى و

فعلى بون خواه يرعبادات ماليه بون مرنمازى كى بينكشاس مالت میں ہے جس میں وہ اپنے رت کے مشاہرہ سے لطف الموز وراب عون كرتاب أتتيات ولله وبقالا مى كے لئے مے والصَّالَةُ نازى اعبادات قُولت و فعليہ

الشرى كے لئے ہیں۔

وَالتَّكِيتَ انْ وَاحْدُلانِيَّة كَى شَهَادَت اور رسول ما كى عالكيررسالت عظلى كى شهادت نيزاك سلى التُدتعالى عليه اله وصحومتم كى عبّ يتم كالمه كى شب دت نيز عبادات ماليدالله مى كے لئے بي - جَنَّ عَجُلُ اللهُ وَعَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ جَسَبُ مِ عَبُدِ مِ الْخَاصِ الْكَامِلِ الْمَكْمِلِ الْدِي هُوَالْكُلُّ وَلَدَالْكُلُّ وَمُولِدَهُ كُلُّ الْحَلِّ جَلِكًا وَالْطَرَّتُ الْكُلُّ فِي الْكُلْ -وَالْطَرِّتُ الْكُلُّ فِي الْكُلْ -كَامَاتِ بِالْاكَا الْيُ اوْرِقَارِي مِشَارِةً مطلق سے مُذَنُ وُدْ بِوَ بِلِي اسسى مى اصافه عاسما اسافه كى صورت برسى كراب وه مشابرة رئات كى مان منتقل بويرتانى مشابره اس كو بوجراتم واكمل اسم اعظم (الله) كے مظہراتم كے سوا بهن بل سكتا اس كي وه مظهر أنم اسم اعظم مَرُورِدُ وْمُرَاعِلْهِمْ والنَّمَا

إى كامات متوم موكوض كرتاب ألسَّالُ مُعَلِّا عَالَمُ النَّبِيّ وَرَحْمُ نَدُ اللَّهِ وَيَوْكَالْتُهُ . يعنى برطرت كاسلام آب ملى الشر تعالى عيدة آلدوسيدو تم يب ل الله كم أور الله تعالى كيت الدائي را ياوراس سانو بادواف فرقارتا ب السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهًا البَّنِي الْحَ معلى المريكات مشووه لين اندب سی مشیں اور بہت سے معانی لئے ہوئے ہیں ان میں معنى كى توضع وتنزع كرديتا بول وبالتدالوفيق جان كري تشريح جماء الأالت المعليك الخ كالحيل اورتركيب سے فولى ماسل ہوسكتى ہے۔ أَلْسَلُامُ عَلَيْكَ مِين الف ولام جنس كيمين معنی ہوتے کہ مبنی سلام آگ پر ہے ،آپ سے ہے آئے کی مانب ہے اور آئے کے لئے ہے اے اللہ کے

وكراي مدخل جس حقيقت كرجا ب مقرع بغر لحاظ فردوال

نَى عَلَيْتُ مِين " دَحَ حرفِ خطاب ہے جو مشافة اورمواجه برولالت كرنا بي جس بربرنازي بالتهدكا بربرتالي وقارى كي حضور وما ضرى بحضور انور صتے اللہ تعدالی علیہ و آلہ وسجہ دستم کی حضور میں ستف و ہوتی ہے اعربی بد کہ الی و قاری حضور انور صلی الدّتعالی اليہ وأله وصح وسلم كي صنورسين حاضر اورصنورانورسلى الدّرتعالي عليه وآله وهجه وسلم اسسك لي ناظرين. أَيْهًا مِنْ " أَيُّ " مُبْتِي عَلَى الضَّمِ مَنْصُوبُ عَلَا مَفْعُوْلُ بِعِلِدُ عَوْمَتُ أُفْ " نادَيْتُ " الْمُقَدِّلُ رِفَعُواً دَحَرُفُ النِّدَآءِ أَى " يَا " هَذُنُ فَثُ وَالنَّهَا ثُنِي " أَيُّنا " حُرْفُ مَنْ يَنْ يَدِ وَ " النَّبْيُ " مَنْ فُوعُ مُنَادَى وَالْآلِيثُ وَاللَّامُ عَلِى " أَلْتُنَيُّ " عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْ عِ وَهُوَ كُلِّنُهُ الْحَلَالَةِ " اللَّهِ " لِينَ أَيْمًا سِي " أَيُّهُ سِي " أَيُّهُ الْحَلَّالَةِ " اللَّهِ " لِينَ أَيْمًا سِي " أَيُّ

١١ منه فروالله عالى له جانباط سي كولم فرائد یں در اُدعو یا اُنادی می معترسے در دعوت کا نا دیت ، بعید عمد مامنى كاتعترير في وراع به وانعال بعيد مفارع يابعيغ مامنى دونون الشاكى بي . بہری اور را جیت کی وج یک افعال افشار کا استعال صیعے ماض کے ساتھ اعلب ہے يْرْ يَكْ رِلْفَارِرِ فَقْرِيرِ وَ أَنْفُو يَالَادِي \* تَعِيدُ مُتَعِبِّلُ جَلِينَا مِهُ الْجَرِيهِ مِوْنَا طُلْمِ عواج والغايد لاعلى به مدافروالشقالي- (يوه وعضوت)

مینی برخمہ ہے منصوب ہے اس کے کراس کا محل ، محسل نفب ہے کیونکر یہ دعونت یا نادئیت کا بجس کی تقدیر لا کا سے یہ عرب میں صروری اور واجب عقامے مفعول جد ہے۔ منعور "يا" حن ندار مخدوف ہے اور کلہ " أَيْهَا ، س دو یا " حرف تنسب " أُلَّتِيُّ " منادى م فوع ہے ألف ولام عوض و بدل ہے اس کلم سے جس کی طرف کلمئہ بی مضاف ہے وہ خلية " الله " الله على الله عل لبداب أصل عبارت اول رہى ، مُحلُّ سكامُ عَلَيْكَ (إنَّ ) دَعَوْت كُ أُوْنادَيْتُك يَانِي اللهِ معنى مرطرة كاسلام آھ يرى ہے أى غيب كى جروينے والے مجھے آپ کی توج کی ماجت ہے میری ماجت کوردافر ما ( شرکیب) كُلُّ سَكُلمِ عِ أَفرادِ سلام مرادين أقرادمين حققت أمل عفر بواكرتى ب حققت بهال ير

جنب سلم بي بي در سلام " برالف ولام وافل فرماكر أُلسَّ لَامُر مِع كِيا -

عَلَنَاء بن اف فطا صورى اورقرب يرد لالت كرتاب الى كاف خطاب كانبار رفقط وتلفظ من رياء نداء سے استعنار لازم آیا ہی " یا " کو مذف کر دیا اورو" اس لي كر و الم و الم و الما و الما المعال مو " ا ہے اور کاف قرب وحضور ہر وال ہے کاف خطاب" اقد " كُو تَأْتُيهُ مِعْ مُؤَكَّدُ ومُزَّيْنِ كُروا نَا صَرِمانِ أُنسَّ لَامْ عَلَيْكُ أَيُّهُ النَّذِي ور أُلْتَبَى يراف ولام وافل كروطيم كرية الف ولام مُضَافَ إِلَيْدِ " الله " اعوض ہے -عي الا ت عده بحب ما ستة بن كالم فتقر وطئ اورمعنى ين كونى فرق نذك في است تو مضاف إليد كوحذف كريك مفناف يرالف ولام داخل كرويتين اسى قاعده ك اتحت " يابى الله " من كلمة جلالت من ف عموا

کے دوری وزودی الله مذعفران کے مسمی اس کلام بلاغت نظام میں بسیدج سرا می ضطفی صل الله تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے - ۱۲ مذفوراللہ می ضطفی صل الله تعالی علیہ والدوسلم ہے - ۱۲ مذفوراللہ

مع بنى " يراس كيدل من الف ولام وافل كروما كيسا أُلْبَيْ مِوا لِيسْتُركِيبِ عبارت سابقة بول مونى السَّكَامُ عَلَيْكُ وَتَحْمَدُ اللَّهِ وَلَبْكِا كُدُ - النَّبْقُ مُنَادَى مِ جى كەمكىتى كى توج اسى حرنب ندا كے ساتھ مقصود ومطلو ع جو الحدوف ع الام يك مين رات رو وجود قرين مذف المركى مثال موجود ب وه بع . قولد تعالى - يُوسفُ أَعُضُ عَنُ هُذَا أَيِ الَّذِي أَمَا بِكَعِنُ لَنْ إِلَّا اللَّهِ بِعِنْ يَالُوسُفُ الْمُرْضَعُنُ لَمُنْ اللَّهِ مِنْ لَمُنْ اللَّهِ مُركزر يجيخ اوراس اخيال نريجة بيان برمذف يارندا العنديث سيرنالوسف على مبيتناً وَعَلَيْ الصَّالُومُ وَالسَّلَّمُ كى صنورى ہے - كاندناذى وَهُو الدَطْلُوكِ إِقْبَالُهُ عَافِيد يَن عِهِ الدُناذَى وَهُو الدَطْلُوكِ إِقْبَالُهُ بَحِرْفِ نَابِبُ مِنَابَ - أُدُعُولُهُ فَا أَوْ ثَقْفِ بُوا - يعنى منادی و مهمسی کی توجه مطلوب و معقود م الي اي حوف كرساته ج أدُعُوْكَا قَا كُمْ مِعْثُ مِنْ عد ماشيني ١٦ يرديك ١١ ته يرماشيني ١٢ يرديك

یعی " یا " حف ندا ادُعُو انشائی کی جگر استعمال سوتا ہے اس کے کرچد علیہ انشایئہ ہوتا ہے بس بہتریہ کا دعویا انادی کے مقدر دعویا انادی کے مقدر

عد أى طرباً الفظيداً بتكفيط الله الطلب نفط من أو طلب القد ورياً من المراه المعن المرعا الله الطلب الفط من وسل من طلب كاله عفوظ موجيا بازيراس من طلب كاله عفوظ موجيا بازيراس من ديرك باحرف ندائ كرسامة بهاراكيا.

الم الم المون جليه ارشاد بادى تعالى يوسف إ اس خيال من ذرجة - ظاهر جد كرمهان در ما المراح المر

مان لياجات كيونكرافعال انشائيمين اغلب يي كره بافظ ماخى بول. ال غربوره بالأمفصل مبين بياس مندر فرزل الم عنوف ورموز كالكشاف اكتشاف وال ا المريك فازى مالت فازس سايرة رت ركفت ٢ زُعُبُلُ رَتِكَ كَانَاتَ خَوَاهُ فِيَانُ لَـمُ تَكُنْ خُولُهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ أَنْكُ بِالْيَثُ لِعِنْ لِيغِربُ كَى بِنِدِكُى عبادت كراس طرح كوبا تواسے ديجھناہے سے آگر تواس قال بنس که اسے دیکھ لس برتو ہوکہ وہ تھے دیکھاہے (برمال حفورتاي القياديفس وطاعت بدن نمازس مرودی م 4- مرنازی مالت نازمین اس بات پرمکلف ع كدوه رسي كامشابه مرور دوسراعلي لتحة والنا یں کرے برطان کر اور یہ مان کو حقیقت مشاید رہے كامطرائم آيسى بين صلى الشعليد والدوصحير وملم

١٠٠٠ يك نازى كوصول مشابرة رت كے لئے سرورووسرا علالتحة والناكى ئى توقم اور امدادى ماجت بيحبى كے بغیری تو نمازی کی نماز قبول ہوگی نہی اس سجاب کا ازالہ مو گاجس کی بنار پر نمازی مشاہدہ رت سے مجوب تھا۔ ١٠٠٠ يرك كلمات تشمد انشايته بي د حكاسيد يكلمات حقيقت مي عابد كعباوات كى بيش كش بى . ۵ د یکات بامعانی بن بکه معراجیدین . نیزید که با معانی المات ك تعورات ان كرسعاني سي مقام واكرتني ١٩. يه كم خازى مَرْوَرِ رُوْسَرًا عليه ليحيَّةُ والثّناء كو باركاه البي مين ما مزونا مزجان ہے۔

ع - به کرجب سرور دوسم اعلیالتیة والتناکو سیاء اندا کے ساتھ نماندی حالیت بین املاد کے لئے بچارنا ، اور استملاد کے لئے بچارنا ، اور استملاد کے لئے بچارنا ، اور ویا گیا تک و فرار دیا گیا تک تو فرار دیا گیا تک وفر امراد مارندی نمازمیں استملاد وطلب امراد کیلئے آئی میں الدعیہ والدوجی وسلم کو بچارنا کہی ناجائز معیہ والدوجون کے ان معراجی کلمات کے مقاصد "استوال ان من والا دیجون و ما کہ تھ استحال ان من والا دیجون و ما کہ تھ من کر بخت العقومات المکیہ کے صفیا است کا میں دیکھئے ،

من لحره السلعالم -

بنين بوسكنا كيونكر بوجى جزيديا قول وفعل بوعوف ان خاذين ناجا أز وحرام بوقوده من از كاركن نهي بناياجاك ٨١- يركرب حفور كوفان فازس آي كالتي " ياني " مع ساخة بكارسكتا تعظام كحفورملى الشعليد وآله ومجه وسقم كوآب كے برلقب كے ساتھ يادكر بكارسكنا ہے مسے كم يَاتِينُولُ الله ، يَاحْبَيْتِ اللهِ ، يَانُورُ اللهِ ، يَاقَاسِمَ الأنظات والعكافي ، يَكَانِيْفَ الْعُوْمِ وَالْهُمُوْمِر ياكا متنف ألعنت يامجني الظَّامُة يأفارَقُليُط يَالله لم يَامَتِيكَ الْمُرْمَدِينَ يَا تَمْنَانِي وَعَلاِ هَامِنَ الْأَلْقَارِ الكَرِينَةِ الْجَنِيكَةِ السَّادَةِ-ميكسر ووو وسراعد التمنة والتنائبريز وتتجف كى برآ واذكوس ليقيي

سران القرد صحابی الودر در منی النبر تعالی عذید وی فرایا قال در مول است تکیده و الکه و سالم الی است تکیده و الکه و سالم الی است تکیده و الکه و سالم الی الکه و سالم الی است تکیده و الکه و سالم الی الکه و سالم الی شرور در و سرا تکید الی و و النها الم الدی و النها سران و در و سرا تکید الی و النها سران و در و سرا تکید الی و النها سران و در کار ای سران و در می سران می مواس سران می مود و می سران می مود و می مود و می سران می مود و می می مود و می می مود و م

خواه وه آواز بلند بو بالست مشرق كركسي صف سے بو يا مغر ككسى تقع سے أسمان سے يا أسمان وزمين كے ورميا في فِضاً سے ملکہ وہ آواز عرب سے و باکرسی ایشا النبی ماری بليغ تَضَيُّدُ مِن أَيُّهَا الَّوسُولُ يا آبِ صَلَّى السَّدِّتِعالَى عليه والله وسلم ك القاب شرافز میں سے دوسرے لقب کے بجائے۔ النّب فی اس العُكُمة بحك بتوت باعتبار عنى ومعبى كريس الذسے عام ہے نیز یدکہ مقام نبوت ذات بنی کے لئے مقام رسالت سے اعلی اورائزن ہے۔ ہارے آ قاومولیٰ سب سے علی ولی ہی تواعلیٰ بنی میں اوراعلیٰ رسول بھی اور ولایت بنی کامف می کے لاے مَقامِ بنوت سے میں اعملیٰ ترہے۔ کیونکہ ولایت بنی مبورہ بنی کھ باطئ ہول ہے اس مقام س بنی کا تعلق حق ہی حق کے ساتھ رہا ہے۔ حب میں خلق کا کوئی اعتبار نہیں اس مرتبہ میں وَلِی بنی وات الله مين فن اور عين الجمع مي مستغرق موتا ہے- (اعين جمع الذات ١١) له عن جح الذات رجع الوصرة مع بين ذ توفواً دياتى رسان بند بلك ال معام ال بنده کل کا نناء بوجائے اصطلاع مونیا نے مانیس اسے میں جع الدَّاتِ كِيمَةِ مِن جِهِرَ السَّيْحُ اللَّهِ مِن السَّرِيَّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيَّةِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن السَّرِيَّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيَّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيَّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِيِّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِيِّقِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِ اللَّهِ مِن السَّرِيِّةِ اللَّهِ مِن السَّرِيقِ اللَّهِ مِن السَّرِيقِ اللَّهِ مِن السَّرِيقِ الللَّهِ مِن السَّلَّةِ مِن السَّرِيقِ اللَّهِ اللَّهِ مِن السَّلِيقِ اللَّهِ مِن السَّالِيِّيِّ الللَّهِ مِن السَّلِيقِ اللَّهِ مِن السَّلِيقِ اللَّهِي اللَّهِ مِن السَّلِيقِ اللَّهِ مِن السَّلِيقِ الللَّهِ مِن السَّلِيقِ الللَّهِ مِن السَّلَّةِ الللَّهِ مِن السَّلَّةِ الللَّهِيِّ الللَّهِ اللَّهِ مِن السَّلِيقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل ولا عَدُلِفَتْنَاء الْكُلِّي فَيْهَا الْسَاسَى إصلا حِمْرِعْتِينَ جَعُ الدَّاتِ - وعِمَ مورة النم صبع القسل تقسل تشع الاكروشي الشريع الى عند ١٧ مند نفره الشي تعالى .

اسى لے كماكيا كم علم ولايت بنى عبارت ہے توجيد ذات وصفات وافعال میں محورومانے سے معرفوت بی رسالت بی سے اعلیٰ واسرف بوق كونكه بنوت بني ولايت بنى كالماير موقى ہے اس مقام ي معانى عنب رجيد معاد ، لعب بعد الوت ياحترولشر) اورمعارف الهية رجيع صفات واساء الهية كي بيجايا براس جزكي تعرلف جوالله تعالی محشایان شان بوطبی تجیندات و تحیدات ) سے اضار اور تفاصيل صفات وانعال النيه كاعتبار ربتا بي نمازي العنين معانى غيبة اور المفيل معارف الهيد كا حصول كى عرض سے اين عار من سرور دوسراً عليه تحدة والتناء كي توج كا لمالب بولم عيص سے ان كالات يرنمازى كا فائز بوجاماً فيتني بوجاماً سي السي الت أسَلاً عَلَيْكُ أَنْهُ النَّبِي كُمَّا ہِ . ان كالاتِ عاليه مِ فائز ہو ما نا عازى كے ول كايات ہے ، اور شي مِنْ حَيْثُ مُؤُنَّ بِي مغیبات کا عالم ہوتا ہے اس کئے نمازی رسول یاک کو مِأْنِيْ النَّتِي كُلْتِ سِي وَكُرْتًا مِ مِلَّا مِلَالَ مِع سَرِح الْوَيْد تع طع نولشور كمفي عيرب.

تَرُكُ النُّبُّوةِ إِدِّعَاءُ النُّبُّوةِ وَإِلْمَهُ الْ الْمَعْزَةِ ) وَقُدُ شُورًا مُعَ ذَلِكَ أَلِا لَمِلِكُ مُعَ الْمُغِيبَاتِ وَمُا وُكِيةً الملككة - يعنى النات وشوت نبوة كرية بنوت اوعوى اور معجزے كا إلى ارمنرط ب ر تحقق شرط كر لغروج و مشروط مكن ہس ) اوراس كے ساتھ ساتھ يہ جى شرط قرار ديا كيا ہے كہ بنی مغیدات برمطلع مول اور فرستوں کے دیجینیر تا درموں اس عَمَا يُرْجِلُ لِ عَمِلًا لِي النَّبِي النَّهِ عَنَى الْمُنْجِينَ الْمُنْجَلِقُ لَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى الْ وَقَالَ إِنَّ الْخَبُو مِعنَى الْإِنْخَبَارِفَيَ كُونَ النَّبِيُّ مَعَنَى الْمُخْبِارُ مُتَعَدِّيًا. لِعِنْ في كمعنى بن السُّلَعَالَىٰ كي ما سَ سِعْنِي كى خروينے والے اور فرما يا كرخرا خيار كے معنى ميں ربحى ) آتمے ب بن منی بخرکے ہی جمتعدی ہیں

المس مقام بنوت میں بنی کو تناء فی النات ہوملے کے بید التی قالی کی جناب سے وجودِ موجوب طماسے جبس سے بنی من وضلت کے درمیان واسط وصول ووسیل العیال رہتاہے بن سے ضلق کا

ك طاجلال مع اخ نيش ت ك خرد نيا ١٢ منه نفره الله نعالى ١٧ وغره ١٢ منه نفره الله نعالى ١٠ وغره ١٢ منه نفره الله نعالى ١١

اتصال ستاہے . ہی وہ مقام ہے جس میں حق تعالی سے نيومن وكمالات ماصل كرتة اور اين امت كيرم سخفى و بربر ترکواس کی استداد محمط ابن فیومن و کمالات سے نواز اكرتي بي عادى تنوسر وبترلق إستعداد اور حسول كالات كى خا فررسول ياك كو أيشكا النبي كركر يكارتاب اور ایک مقام مقام رسالت بنی محب میں أوضاع احكام اور احكام اعتبار رنتا ب كيونكر رسالت بني تبنيد عظيم عد أوماع احكام اورتعنين قوانين ير يس رسالت التعلق بجس كى بنار بنوت وولايت من سے احوال واحكام مُكُفِينَ سے رہا ہے ۔ ماصل رك ولئ بنى وہ ياك ومفتول بے جو ذات النَّهُ مِينَ فاني اورعين الجع من متعرق مو الر بن ول وه ماك ومقبول من برج مقام ولايت مين فناء بوجائے كى لىد واصل الى اللہ ہے۔

على جيسے ملال وحرام وغيره ١٢ مذ لفر والترتعا ي

بمراس الله تعالى كى مانب سے وجود موسوب عطابوباقى بالله بوكر استقارت ومكين كم مقام يراسع جما و ماصل بوكرى كے ساخف متعقق ہوحق کا عارف ہوحق تعالی کی ذات وصفات وانعال سے باخرادراحكام يرمطلع موحق تعالى كى جانب سے مبعوث مق كى جائب داعى بونذى ولبنر بوسراج منرود بن دلى اگر خود رسول سہیں تو اس کی وعوت اس رسول کی شراعیت برسبنی ہوتی ہے جو اس بن سے پہلے آھے ہیں اور اگر خودرسول بھی ہیں توان کی دعوت این شرایت کے مطابق ہوتا ہے تو سرادیت کی تشریع خود ہی كرت تواكم كا وضع مجى خود مي كرت بي ان كى تشريع و و صبح ا كامُ السُّرِقِ إلى كى بى منى يرمبنى بوتى ہے۔ بشارت دينا ، الله تعالی کی نافر مانی سے ڈرا نا نیز اظ معجزات انکافرض منصبی ہوتا ہے۔

انبیار بنی إلین سب کے سب حضرت وسی علی نبینا وعلالصلوة والت الم مین و میت کے عین مطابق وعوت و بتے سب ان میں سے کسی جی بی نے علیمہ مدت یا الگ شردیت کو وضع

بنيس كيا ان مين أكركو في بني صاحب كتاب بمي تفايام السومين احكام وتثرائع بنس مق بلكه اس كتب س حقائق ، معارف يا مواعظام نما ع عقم ارے آقا ومولی سیدالوری عیدالعدادة واسلام نے دعوت وجليغ مترلعيت معطفوية كايه فطيغه عُلْياء اوريه منصبك لي ائياست فاسكما كوعل فريا. عُلَمَا وُالْمُتْبِي كَانْ بِمَاء بنی ایش الیک میری امت عطار بنی امرائل کا انبیاع ك طرح بن اس منصب عالى كانقاضى بي كم على ما طين بول عرفاء موں متکنین موں سرّلعیت مصطفور براستقامت رکھنے وا ایہوں خرك جانب وعوت دين والعرال معرف منكر كم جان وال موں کیونکر علماء کا انبیار کے ساتھ سی دھ شبہ ہے ور فد درجات ومرات میں عالم غیرٹی کی بہنے ورسالی انبیار کے یا یہ تک مکن نہیں چ مایک مراتب میں ان کی برابری تعضیل فوق الدّذک سے یہ روشن ہوا کہ ولی بی اور رسول بی کے درمیان بنوۃ کا مقام برزغ ہے مل جیے سیرنا دَاوَّدُ عَلَیْ بِدِ الصَّلَوْ وَالسَّلَامُ مِن بِرِنُورِسْرِفِ نَازَلَ بُولُ عِلْ عِلْمَ السَّلَامُ مِن بِرِنُورِسْرِفِ نَازَلَ بُولُ عِلْ اللهِ اللهِ اللهُ ال السُّ تَعَالَىٰ كَ قرب مع وم جوما مَا مع حبك في والأكن الارتمرا إحامات عددم وكب برا محا جانا ج زو كرك لا يت من من الله لعالى-

المحيلالمية

مَعَامُ الْتُنبُّوْةُ فِيْ الْمُدْرَحِ - ، - رَفُى نَ الْوَلِحِ فَ وَقَ الْوَسُولِ يعنى بنوت كامقام ايك اليه برزخ من م جوولي سے كم اور بيول يعنى بنوت كامقام ايك اليه برزخ من م جوولي سے كم اور بيول

﴿ وَرَحِمْ فَاللَّهُ وَرُكِالُةً ﴾

اورآپ پراللہ تعالیٰ کی فاص الخیاص رحمت ہو اور اس میں مربد اضافہ ہوتارہے . جب نماذی اس مشاہرہ بی سے فارغ ہوا تواب وہ اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بانا ہے کہ کے ۔

اً المنتسكاد مُعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ السَّعِ الصَّالِحِينَ (ابتِم اس تابل مِ مَ كَتبي) المَسْ المرعك الدالله تعالى عِبَادِ السَّعِ الصَّالِحِينَ برسلام سهم الدالله تعالى عالى عالى الحين برسلام سهم الدالله تعالى عمالِي كل جس معنى بي وه سلان جمع في المُسْل من ما المعنى العبادكوم مح طور بربغ كسى نعق وحمى كى انجسام سے دما اور حقوق العبادكوم حل المرب بن جن كوالله لغالى فيشرى فنار كے بعد وجود مولى من الحين و بى لوگ بين جن كوالله لغالى فيشرى فنار كے بعد وجود

ك سلام كم معنى أكثر وصفحات من مرّيها الشيخ الأرمى الدين تجيى دمنى الله تعالى مترك كلمات من واضح بوجا يُن كم انشا الله تعالى ١٠٠ نه وه الله تعالى ـ

موموب، وجودهالك مام لواذ ديم بي مُسْتَقْيم في الدّين یں عاکم کی اصلاع اس کے ضبط نظام اور اس کی تدبیر کی انجسام دى يى معروف كارر بتة بي ستىدنا فى الدين بن على كالتي الكر رضى التُدتعالُ "اية كرب على مَنْ الصَّالِحِينَ ك تفير فره ترمور كلحتين . أُكَّنَيْنَ نَعْصُرُنَ بِعِمَلَاحِ العُالِروَضَيْنَطِ نظَامِدِ وَتَدْبِيرُوبِ مِنْ تِعَامَتِهِ مِرْالُوجُودُ الْمَوْهُ وُبِ الْحُقَانِيّ بعُـُ لَفُنَا وَالْبِشُويِ رَكِيومِ اللَّهِ سُورَةِ الْانْعَامِ وَعَلَّمْ الْمُعَامِ وَعَلَّمْ وَعَلَّمْ الْمُعْلَمُ وَعَلَّمْ وَعَلَّمْ الْمُعَامِ وَعَلَّمْ الْمُعَامِ وَعَلّمْ وَعَلَّمْ وَعِلَّمْ مِنْ إِلَّا لِمُعْلِمُ وَعِلَّمْ مِنْ إِلَّا لِمُعْلِمْ وَعِلْمِ وَعِلْمُ فَالْمِ وَعِلْمُ وَعِلَّمْ مِنْ إِلَّا لِمُعْلِمُ وَعِلْمُ الْمِعْلَمِ وَعِلْمُ فَلْمُ عَلَيْكُمْ وَعِلْمُ اللَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلّالْمُ وَالْمُعْلَمِ وَعِلِّمُ فَالْمِعْلِمُ وَعِلَّمُ لَمْ عَلَيْكُمْ وَعِلْمُ الْمِعْلَمِ وَعِلْمِ فَالْمِ وَعِلْمُ الْمِعْلِمُ وَعِلْمُ فَالْمِ وَعِلْمُ فِي مِنْ إِلَّا مِنْ عِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْمِ الْمِعْلِمُ وَعِلِّمُ لَلْمُعْلِمُ وَلَّمْ مِنْ إِلَّا مِنْ مِنْ إِلَّا مِنْ عَلَمْ مِنْ إِلَّا مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ إِلَّا مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ إِلَّا مِنْ عِلَامِ مِنْ إِلَّا مِنْ عَلَمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ الْمُعْلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمْ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلَمْ عِلْمِ عِلْمِ عِلَامِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِ يننى وه جو إصلاح عالم اوراس عضبط نظام اوراس كاتبر كوائحام مے رہے بن اس ليے كروہ بعد اس كے كريشرى وجود سے نا ہو یک بخے ہوئے مقالی وجود کے ساتھ التقامت

سيدنا الشيخ عبد لحق المحدّ الدبوى رهدالدالبارى العوى المحيدة في المحترفي و و المنسكة عبد المراع فاء كفية الدكان خط ب و المنسكة كوفية المدكة المنسكة كالمند و المنسكة كالمند و المراد ممكنات مريان مستقب محسد است در درائز موج دوما مراست بس مسكل بس انحفرت ور دوات مسكيان موج دوما مراست بس مسكل المراد معرفت مسكن و و المنسود فافل بود قائن مردد و و معود و المناود قرب و المراد معرفت مسكن و فائن كردد و و معود و المنسكة المنتب المسلاة أبن المسلاة أبن المشتب المسلاة أبن المنسكة المشتب كانسل - ا -

بعن بعن عادمین نے فرمادیا ہے کہ (بالکشاف ) یہ خطب برسول پاک کواس لے ہے کہ حقیقت محریہ موجودات کے تمام فرادیں موجود اور ساری عام فرات اود مکنات کے تمام افرادیں موجود اور ساری عام نازیوں کے فوات میں موجود و مامز

ہیں۔ لپس نمازی کوچاہے کہ وہ اس معنی سے باخرر ہے اور اس معنی سے باخرر ہے اور اس معنی سے باخرر ہے اور اس معنور وشہود سے خانل ندر ہے تاکہ وہ قرب اور معرفت کے اسرار سے متنور اور فیصنیاب ہوجائے .

مَعُ مَن أَن يُقَالَ عَلى طَرِيعَةِ أَهُول العَي فَانِ أَنَّ الْمُصْلِينَ مَا الْمُسْتَفْتَحُولُ اِبَابَ الْمُلَكُونِ بِالْحِبُيَّاتِ أَذُن لَهُمُ بِاللَّهُ وَلِ فِي حَرَم إِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَهُوتُ فَقَرَّتُ أَعُينَهُمُ إِلْمُنَاجِّةِ فَي حَرَم إِلْمُنَاجِّةِ فَي حَرَم إِلْمُنَاجِةِ فَي حَرَم إِلْمُنَاجِةِ فَي مَر اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ فَي حَرَم اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُعْمِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلِي الْمُنْ الْمُعْمِلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُتَامِعُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

م يعنى حضور ك أس شهود وحضورس ١١ مشر م الله تعالى عن أن بالعبادات القولية والفعلية والماليق ١١ منه لغم الدرال

مُتَّابَعَيْم فِإِذَا الْتَفْتُوا فِإِذَا الْحُسِبُ فِي عَرَمِ الْعَبِيبُ حَاضِرً نَأْتُهُ أَوْاعَلَيْنَ أَلِينَ أُلِسَ لَامْعَلِيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَعُ اللَّهِ وَرُكَاتُكُ. ويكون علاة المقادى شرع معيم الخادى العلوممور لينحال معرفت كمطراقة بركماما سكتاب كانازلول فيحب عالم ملكوت كا دروازه كطوانا علها تواتفين التُدتنس اليحي لايسوت عرم مرائي ما مازت وافدس كيابسان ك أنكيس ان ، مناجات سے معندی ہوگین بس نماز اوں کو متبنہ کردیا گیاکہ دہ نعمت عظلی ایمنی بنی الرحت کے وسیلہ جلیا سے ملی اور اتھیں ، یہ نعمت عظیٰ آی صلی الله تعسالی علیه واله وسیم وستم کی صحیح بروی کی بركت سے على ہے تواب جب خازلوں نے ديجما تو ديجم لياكر جبيب جيب كرم فاص ين ما مربي ، لي ناذى آي على الله على والد وصحيروس كا معنورس متوم موكرون كرف لك أُلْسَلَامُ عَلَيْكُ الشَّالْتُ مُّ وَيَحْمَدُ اللَّهِ وَوَكَالَتُهُ ينى كے عيب كا جرد ين والے آپ برطرح كا سلام ہے آپ ہم سے امن میں ہم آپ کے کردار برکوئ اعتران نہیں کرتے،

کے جوزند میں سرموت طاری نہیں ہوسکتی ۱۱ مذ نفره الله تعالى . کے قولی رفعلی اور مالی عبادات کے در رفعہ ۱۲ مذ نمو الله تعالی

ہم آپ کے اخلاق کریم ، انعال صند اور ارادات پاکیز م کوعیب دنعق سے پاکر سجھتے ہیں ، ہم آپ کے ادامردنواہی کو رمہا در مہر اصول دین وایان جلنتے اور مانتے ہیں .

آئے پر اللہ تعالیٰ کی خاص حصت ہے اس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا

اس عبارت قرسيدن مي دي دنده بأنده لاخ عقيده ويا ب كجهان التُرتعالي كي حضور مع و بالحضور ملى التُرعليه وسلم ما غرس -الم عب الوباب شعراني رضى التُدعنداني كتّاب مستطاب ميزان الشريعة الكبرى مطبوع معرى جلداول صيه ها بن فرات بن وَسَمِعْتُ سَيُدِئُ عَلِيَّانِ الْخُوَّامِنُ رَحِمَتُ لَا لِلَّهُ تَعَالَىٰ يُقُولُ إِنَّنَا أَمَوَ الشَّارِعُ الْمُصَلِّى بِالعَسَّلُوةِ وَالْسَسَلِامِ عَلَىٰ سُولُ لِيلُّهِ صُتَّى اللَّهُ عُلَيْتِ وَسَتَّمُ فِي السَّنَّقُ دِليُنسِّكُ الْغَافِلْينَ ، فِيْ جُلُوسِ مِهُ مُنْ يَدِي اللَّهِ عَزُوجَ لَّ عَلَى شُهُود بْسَكُمْ فِي تِلْكُ الْحُفْرَةُ فَإِنَّ لُالْفُ الرَّفْ اللَّهِ لَكُا أَبُكُ الْمِيْ عَلَيْ وَلَنْ لِالسِّلُ الْمِيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ مِن مِين ک یہ حاشہ مرال ہر دیکھنے ، مدافرالندافا۔

نے لیے آتا علی الخواص رصته الد علیہ کو فر لمتے سنا کہ اللہ تعالیہ خاری کو نشہد کی حالت میں سید الوری علیہ التحیۃ والدنا برصلوہ وسلام کہنے کا حکم حرف اور حرف اس سے دیا ہے تاکہ ان نہاریوں کوجو تشہد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے غائل بھی میں تنبیہ ہواس بات کی کہ ان کے بنی اللہ تعالیٰ کی حضور ما مزو نا ظہر میں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعالیٰ آلہ وصحبہ وستم اللہ لت اللہ تعالیٰ کی حضور سے کبھی مدانہیں رہتے ہیں نمازی آفت و مولی کی حضور سے کبھی مدانہیں رہتے ہیں نمازی آفت و مولی کی حضور سے کبھی مدانہیں رہتے ہیں نمازی آفت و مولی مصلی اللہ تعدالی علیہ داکہ وصحبہ وستم سے بالمضافہ آپ میں کرنے کے خطاب کریں گے ۔

اليوافيت والجواهر مي ب . فَإِنْ تَلُتُ فَسَا الْيُوافِيتِ وَالْجُواهِم مِن بِ . فَإِنْ تَلُتُ فَسَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُولُمُ اللَّهُ مَا لَكُولُمُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ ال

الم مفردات راعب من ب الكشّهود والسنّهادة المحفوث وارد مع الكشّاهك قر إمّ يالبهكس أو بالبعكاك قريعني شهوداور شهادة كمعنى بي مامر سجناحين كسائة مشابده سرى المحول كرساتم موفواه ول أن الدن نصره المنذنق الا

غَلَيْهِ وَمَسْتُمْ وَالسُّيلامُ إِنْسَاهُ وَأَمْنَانٌ . فَالْجُولُ مُسْكَمَّا تَالَكُ النُّسُيُ فِي الْبُابِ الثَّالِينِ وَالْسَبُعِينَ أَنَّ الْحِيكُ مُدَّةً فِي ذَلِكَ لِلْمُ وَمِنِينَ هُوَأَنَّ مَقَامُ الْأَنْسِياءَ عَلَيْهُمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّسَالُ مُرْتُعُطِي الْمُ عَبِواْنَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ بِالْمِسُ الْحِنِ لِأَصْوِهِم النَّاسَ بِمَا يُخَالِفُ أُهُو ٓ أَوْ الْمُؤْلِوَ مُنْ مُعَامُ مُ مُعَامُ الْمُعْلِي التَّسُلُّم لَهُمُ أَلِينًا فَلِنَ اللَّهِ شُرَّعَ لَنَا أَنْ لَسُلَّم عَكِ نَبِيتَ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْ بِوَسِنَ لَّمَ كُالًّا نَقُولُ لَهُ "أَنْتُ يَاتُسُولُ اللَّهِ فِي أَمَانِ مِنا أَنُ نَعُ ثَرَضَ عَلَيْكُ فِي شَكَّى آمُرُ تنابه أونهيناعنه-إنتهى. ريخوص اليواقيت والجواهر

لین اگر تونے کہا و سوال کر کے ) کہ ب کیا مکرت ہے سلام کہنے میں اہمسان والوں کے سرطار وُوْرَرًا علیالیجیّہُ والْنا م برنان کے اندر اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وصحب وسلم

له أنبيادكرام ميليم العلوة والسلام ١١ مذ لفروالسُّرتعالي . ي معنى آئنده كا حاث ميد .

اس سے اس میں ہیں ؟ کیؤکر سلام اس بی ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے جساک حفرت سندنا النے الاکر فی الدین بن عرا بحسّدين على الطّ الله الصارى ومنى السّرت الله عند نـ ا يُ كتاب سنطاب فتومات مكية كيتروي باب س فرایا ہے کہ بے تک ای س حکت ایمان والوں کے لیے تیری بح كبلاسيب وإرتياب انبياء كرام عليهم الصاؤة والسلام امقام مؤمنين كيا أن براعراس بداكروتا ہے گورہ فيمنام اس کا سبب یرکده اوگون کو ان کے خواسٹات کے خلاف مکم دیتے ہی الیابی جیاکان کے مقام الحقی مقام کی عظا منرا ریاہے تواسی کے ہمارے سے یہ شرادیت بناکہ ہم لینے باک بی بر سلام مجين گويا يم آپ ك جنب من وف كرتے بي كرآئي يى توہی کے اللہ کے ربول مہے اس سال سات سے کرائے يركسي تم كاعران كري برحزمس حب كأف ني بين

ک انبیاء کرام برعلیم الصلوة والسلام مذلفره الترتعالی یا انبیار کرام ملیم اصلوة واسلام کے ۱۲ مذمی ایمان دالال کو ۱۲ مذلفره الله یک کر ده اسمنی اور ان کے آوامر ولواسی کوحق جلنے اور مانے می اور حق قابل اعمرامن واحرائن بنیں ہوتا ۱۲ مذلفہ واللہ

352

دما موہ کرنے کا دریا آپ نے میں کسی جزیا کام سے روک ویا م خلاصه اس یا کیزه عبارت کا به رہا کرستیدالوری علی تحید والنا برعب دنقی ۔ سے مترا بن اورم ماسی ماکن عقیدت کے افہار ير ما مورومعور من اورس ك - انشالله تعالى حضرت خَاتُم فَصِّ الولائية الْمُتَمَدِينَةِ ابْنُ عربى شيخ · क्या के वार देशियाँ रेक्ट्रेमी وَمَنَا أُرْسُلُنَا مِن تُرْسُولِ إِلَّا لِيُسَاعَ بِأَذِنِ السَّرِ كَ نَعْسِير فرات سے رسول وئی میں فرق لوں فراتے ہیں۔ أُلْفُونَ بَيْنَ الْرُسُولُ وَالنَّبِيِّي هُوأُنَّ الرِّسَالَةُ بِإِعْتِمَاسِ سَبْلِغَ ٱلاُحُكَامِ مَا أَيْمَ الْوَسُولُ بَلْغُ وَلَلْنُو ۚ أَ بِإِغْتِبَامِ الْإِحْسَامِ عَنِ الْمُعَارِفِ وَالْحَقَائِقِ مِنْتَعِثَانُ بِثَغَامِيلِ الصِّفابِ وَالْحَقَابِ وَالْكَعَارِ فَإِنَّ النَّبُوَّةَ ظَاهِلُولاَ عَبِي السِّيِّ السِّيِّ الْسَيْفِ الْوَسْتِفْرَانُ عَيْ فِي عَيْنِ الْجُعُ وَالْفَسَاءُ فِي النَّهَاتِ فَعَلَّمُ هَا عَلَّمُ مُوْحِيْدِ النَّابِ وَعَوْالْافَعْدَالِ وَالعِّيفَاتِ فَكُلُّ سَعُولِ نَبِيَّ وَكُلَّ بَنِي وَكِلْ بَيْ وَلِحَ جَبَعُ وَلْسَى كُلُّ وَلِي نِبِي الْوَلِكُلِّ نَبِي سُوْسَ لَلْ وَإِنْ كَانَتُ مُ تَبُتُهُ الْوَكَيْةِ ٱلشُّرَفُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ كَمُافَيِّلُ :- مُقَامُ النَّوَّةِ فِي يُزْخِ رَ وُوُنَ الْوَلِيِّ وَفُسُوقَ

وعصوصه تغالف عي الدين من على فعى التدتعالي عنه وارضاه عنا الجرُّ الأول يعنى ريول وي مين فرق يه بي كررسالت مين تبليغ ا حكام كا عمار رمتا ہے (جسے الله تعالى اقول ) كے رسول منها دے ادر برة ميں معارف وحقائق سے إخبار كا عبدار رستا ہے . وہى جن العلن صفات وا فعال كے تفاصيل سے ہواور وہ يوں ہے ك بنوة ولايت كالمرككة بن ولايت عين الجع من الغراق ادر ننا فى الذات كا نام مع لين ولايت كاعلم توحيد وذات اور انعال دصفات من محوره مان كابى علم سونا بعدلين جساكم رسول کابنی ہونامروری ہے اور شری کا ولی سونا مزوری ہے۔ پر اس کاعکس نیس لینی نہ تو ہر ہولی کا بنی ہونا صروری ہے ۔ ہی ہم بى كاربول بونامزورى عيد الرج رته ولايت بى بنوت سانترف ہے اور فوت رسالت سے اشرف جسیا کہ کیا گیا ہے۔

مقام نبوت ایک برزخ میں ہے جودلی سے نیجے اور رسول سے اور ہے .

مُعَامُ الرِّسَالَةِ دُوُنَ مَعَامِ النَّبُوِّةِ لَكُونِهَا مُنتِّ نَعُ الْأَكْمَامِ كَالْحُلُالِ وَالْحُوامِ مُسَنِّعُهُ لَمُ عَالَى الْأَوْضَاعِ كَالصَّالُوقِ وَالعَيْمَامِ فَهِي مُتَعَلِّمَةً بِسِيَانِ أُحِكُمُ الْكُلْفِينَ وَإُمَّاالْبُولَّ فَهِي عِبَارَةٌ عَنِ الْانْبَاءِعَنِ الْمُعَانِي الْعَيْسِينَةِ كَاحُوالِ الْعَا وَالْبَعَثْثِ وَالنَّسْتُوبِ وَالْمُعَابِ فِالْإِلْهِ عَيْدُ كُتُونِيَ الصِّفَاتِ وَالْاسْمَاءِ وَمَا يَكِينُ بِاللَّهِ مِنَ التَّهْ يَكَاتِ وَالْتَحْدَدَاتِ وَالِولَا يُدُ نُوقَهُمَا جَلِينَعا لَكُونَهَا عِمَارَةً عَنِ الْفُسَاء فِي ذَا رِبِ اللَّهِ مِن غَيْرِاعُتِبُ اللَّهِ اللَّهِ مِن غَيْرِاعُتِبُ اللَّهَا مَا اللَّهَا مَا ركُوْعَالْتَقَدُّ مُ عَلَيْهِماً لِأَنْهَا مَاكُمْ تَحْمُسُلُ

که اور کتاب موسی کا ذکر کرو به شک دی چنا به واتنا اور رسول تحا غیب کی خبر بنانے والا ۱۱ سنرور الله

مُنْكُماً وَإِنْ كَانَتْ الشُّرَفَ لِاَحْهَا قَنْ تُوجَكُرِبِكُ وَفِهَا بِجَلِافِ ٱلعَكْشِ فَكَا يُجْشِنُ وَصْفَدُ إِلَّا عَلَى هُذَا التَّوْسَبُ ويَحُومِث ع ٢

لعنى رسالت كامقام مقام نبوت سے كم ہے كيونكذاس مقام بس رسول احكام كى سبین کرتے بسے ملال دحرام کی ، ادضاع اسمام کی خریتے میں جیسے مار وروزہ کی

بس رساس المقال تعلق

كم معارف وحقائق ١٢ منه نعره الشرفعال عد استرح ١٢ منه نعره الشر الله الم المدرم ورول على عن فاص اور بي عام مع معري ول عن فاص اورول الم مفهوم عام د إس يسى ورسول سعوم وحصوس طف كالسب عيد مخوفي سعوم وصوص مطق كالسب رسى ب د د لا مفرون ويول وزول س عام به اور بن رمول سے عام يس رسول معطع كا مفوم فاص الخاص مهدي ولى بول معرى وكاكم ولايت كالغرموت كلن بين بى بول ا مصطلع ہوگا کہ بوت کے بغررسالت مصطلی محال ہے ۱۷ مد رضی الشرقعالی عد کے اورکساب ي مرى ٧ دُكر وبي تك دوجن واستا ورمول تفاعيب كي فرتبا في والا ( يه ماشيد

المن المرالينالي المراسية على ما من المراسية المراسية على من المراسية المراسية على من المراسية المراس

کا اِفادہ نہیں کرتی بسیار بنوت کرتی ہے۔ نیز آیت کریمیں مون مرف مون فر میں مرف مون فر میں مرف مون فر میں مرف دونوں سے استرف ہے۔ عدم اکتفا کی دجہ یہ ہے کہ دلایٹ بنوت درسالات کے بغیر بھی یا تی جاتی ہے بخلاف عس کے کہ شوت درسالات کا دلایت کے بغیر بایا جانا نا مکن دمی ال ہے۔ درسالات کا دلایت کے بغیر بایا جانا نا مکن دمی ال ہے۔ بہر دم اللہ میں از میں میں بنی ادر بہر دم میں بنی ادر بیول کا فرق ایوں واضح فرط تے ہیں!۔

الْفَثْرِقُ بَيْنَ النَّبِي وَالْرُسُولِ أَنَّ النَّبِي هُو وَالْوَاصِلُ بِالْفَنَاءِ فِي مَثَامِ الْولَاحِيةِ الرَّاجِعُ بِالْوُجُ وِالْمُوهِ وَالْمَاعَةُ وَعَنْ ذَاحِتِهِ مِنْ مَثَامِ الْولَاحِيةِ الرَّاجِعُ بِالْوُجُ وِالْمُوهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ الْمِنَاءِ مَنْ عَنَامَةً مُنْ فَعَالِمِ وَالْحَالِمِ وَالْمَعْ وَالْمَاعِينَ اللَّهِ مَنْ عَنْ ذَاحِتِهِ وَصِفَاتِهِ وَانْفُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ ذَاحِتِهِ إِلْمَنْ عَنَانَ مَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنَانَ مَا مَنْ اللَّهُ عَنَانَ مَا مَنْ اللَّهُ عَنَانَ اللَّهُ عَنَانَ اللَّهُ عَنَانَ اللَّهُ عَنَانَ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَعِ لِمِنْ كُورُ وَا فِنِعِ لِمِنْ كُورُ وَالْمِي لِمِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَعِ لِمِنْ كُورُ وَالْمِي لِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَعِ لِمِنْ كُورُ وَا فِنِعِ لِمِنْ كُورُ وَا فِنْ عِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ مُنْذِنِهِ أَقَ مُنْ اللّهِ وَيُنِ مُوْسِلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْرُوالْمِعْيْنَ الْحُدُوا مِعْيْنَ اللّهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحُدُعَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ وَمُنْ كَانَ ذَا السَّلَامُ اللّهُ وَمُنْ كَانَ خَلَامُ اللّهُ وَمُنْ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلِي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(القيمه سورة الج -)

ینی بی وربول میں فرق ہے ہے کہ بنی ہی مقدام والات میں بربنار فننار واصل الی اللہ ہوتے ہیں وہی ، وجو و موموب سے مقام استفامت کی طرف دجوع فر لمتے ہیں حق کے ماتھ متحقق ہوتے حق کے عارف ہوتے ہیں حق سے خبریں دیے ہیں داس کی ذات سے اور اسس کے صفاحت سے اور اس

عه فناو كيدالشرك ديخ يوخ دور ١١ من نعره التألمال

كافعال سے اور اس كے احكام سے اس كے كم سے ق كاف دعوت وين كر لي مبعوف موتين ان كي ر دعوت اس مرسل کی شراعت برمینی ہوتی ہے جو اس بی سے بیلے آ میکے میں۔ اس لي كرنى من حيث مونى كسى شراعيت كا وا منع ومشرع بس بوق نهی کسی عم و ملت کے وقع کرنے والے توقیق معجزات كا إَلْمِ الرَّتِينِ - لوگوں كو دُرلت اور فوشخريا ل ساتے ہیں۔ جیاکہ تی اسرائل کے انہار ہے مقے کہ کل کے كل سَيْدِنَا مُونِي عَلَى بَيْنَا وَعَلَيْ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ كِدِين كَى دعوشِ و یے رہے نہیں فیلی و مت کو ومنع کیا نہ ہی کسی نزلعت كى تشريع كى اوران مي كوئى صاحب كتاب بجى تھا جيسا ك بستيدنا داؤد علياب الم كى كتاب ( زبور مترلف ) تام آب كاكتاب مين معارف وحقائق اورمواعظ ونصائح عقع نانواس ماحكام تقن بي شراكع (لعني ان كانك انسب دعوتِ متربعتِ مُرك رباحاً -) اسى منصب أنسب اللهار مَرْور دُوْمَرًا عدالتية والنّاءًا في امسّ كعلى محليم

یوں مندواتے ہیں۔ کہ میری است کے علام بنی اسرائیل کے انبیار کی طرح ہیں ۔ اور وہ ہیں اولیسار ، عوفار ، استفامت رکھنے والے ۔ اور تول کے ساتھ جنے والے ۔ اور تول وہ ہیں جن ہیں جن میں کے ساتھ مالی میں جن ہیں جس کے ساتھ مالی منابع مالی شرکعیت وطنع کرنا اور تعنین قوانین بھی ہولیں نتجہ یہ رہاکہ بنی ، ولی اور رسول میں متوسط ہیں .

الذي أصبح الدن بهم فحرز حرو اللهم امين بحيّا الأمرين وَقُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْفَقِيرُ خَارِمُ حَدَّيْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّى للَّهُ عَلَيْتِهِ وَاللهِ وَصَعِيْبِهِ وسَكُمْ . شَيْعُ الْحُدَيثُ أَلُّ ٱلْفَحْ مئتك نَعُواللّه خانُ بُن خوش كسا دخان بن حاكسد خان بْن شَادِى خَانَ السُور وْضَوِيٌ مَوْلِحِنَّان ٱلْخُرُوتِي نَسَابًا مِن كَمْدِ الْإِنْهَا فِي لِنُقُلُ هُ لِهُ الْمُقَدِّدَةِ الْمُتَقِيدَةِ الْمُتَقِيدَةِ الْمُتَقِيدَةِ الشُّمُّكَ مَعْ الْحُقَابِ الراسَحَة مَعْدَة الشَّلْاتَاء عِشُون (١٧) أَمِنْ جُمَادى التَّاتِ الْمُنْتَظِم في سلِّكِ شَهُوْمِ سَالِمِ أَتَ بَعِما فَ وَأَلْفُ مِنْ السَّوَادِ إِلَى الْبِيَّانِ ٱللَّهُ مُرْتَقَبِّنُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتُ الْعَزْنُو ٱلْحَكِيمُ السبن . بحق أماننا الامين

نَّمْتِ الْقُدُّدِهَ مُ إِلْسَعْيُرِ وَتَلِيْهَ الْحِقْدُ الْكُولِ

خطبة النكاع

مِنْ شُوْدِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَسِّاتِ أَعْمَالِنَامَنْ يَهْلِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن تُصَلَّكُ لُكُ هُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَلَّالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِلَى اللَّهُ وَمُنَّا لَا سَوْلَكَ لَهُ وَأَسْهُ لَا أَنْ فَحْمًا عَبْلًا وَاللَّهِ لَا أَنْ فَحَمًّا عَبْلًا وَأَسْهُ لَا أَنْ فَحَمًّا عَبْلًا وَأَسْهُ لَا أَنْ فَحَمًّا عَبْلًا وَأَسْهُ لَا أَنْ فَكِمًا عَبْلًا وَأَسْهُ لَا أَنْ فَكُمًّا عَبْلًا عَلَا عَبْلًا عَبِلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبِلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَلَا عَلَا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَلَا عَلَ مُصُولُكُ أَزْ سَلَدُ بِالْحِقِ بَشِيراً وَنَلْ بِرَأْ بَيْنَ يُدَى السَّاعَةِ مَنْ يَطِعِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ فَقُلْ مَنْ مَنْ لَيْصَهِمَ اللَّهُ لَا لَفِر ولا نفست وكا نصر الله تشيئًا و نَسْلُ اللهُ أَنْ يَجْعَلْنَامِ مَنْ تُطِيْعَةُ وَلَطِيْعَ رُسُولُهُ وَيَسْخُ رِضُوانَ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فِاتَّمَا عَنْ بِهِ وَلَهُ - مَا أَحِيًّا النَّاسُ الْعَوْ الدِّيكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِنْ نَفْسِ وَ احِلَ إِ وَخُلُنَّ مِنْهَا نَوْجِهَا وَبُكُّ مِنْهُ مَا رِجًا لَاكْتُنْ الْ وَنِسَاءٌ وَالْفُوا اللَّهُ الَّذِي تُسَاءَ أَدْنَ بِهِ مَا كُلُّ حُامَدُ إِنَّ اللَّهُ

عد الحد سے لیکر سولہ کی مرکز کر باالها الناس القواد یک مے لیکر ٹوز اعظما کی کا خطبہ ، خطبۂ نکاح موقد کے ساتھ ساتھ الم شانقی بینی اللہ مذکے نز دیک عقود (بعوع کے آغاز میں میں سنت ہے۔ مُشْرِيْسُ اللہ تعالی ۔

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا - يَا أَيِّمَا إِلَّهِ إِنَّ آمَنُوا النَّعُو اللَّهُ حَقَّ لَعَاتِهِ وَلا تَمُونَ إِلَّا وَأُنْ تَمْ مُسُلِّبُونَ - فَآلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّقُوا اللَّهُ وَقُولُو الْحَكَّا مُلْكِلًا تُصْلِحُ الْمُو الْعَمَالِكُمْ وَنَعْمَوْ الْمُ وُدُولُكُمْ وَمَنْ يَطْعِ اللَّهُ وَرَسُولُ مُ فَقُلُ فَازَفُونِ أَعْظِيمًا - قَالَ صَعِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ المُرْ أَحَدًا رَوْآهُ الْأَرْبَعَثُ وَالْحَكِيمُ والجِعوانةُ كُلُّهُم عَنُ ابن سعود مِنى السُّرْلِعالَى عذوقال التومذى حَسَنُ ورواه احمد والدارى اليناً ١٢ خطبة صلى الله أعالى عليه والدوسيدة ولم تُرْدِيجُ مَتُ يُكُفُوا فَا طَمِدَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا علياً رَضِيَ لِللهُ لَعَالِاعَنُهُ سيدعالم ملى المدعليد وسلم الخطير سيرنا فالحرائر برى وشى الترتعالى عنها ك سیناعی تعنی رشی الرتعالی مشعر نکاح کر وینے کے وقت میں

ست رعالم ملى الدّ عليه وسمّ ما خطير سيرنا فا المرائز برى وفى الدّ تعالى عنها ك وقت ميه الحكمة وبنع متبع المعنى ولي والمعنى وقت ميه الحكمة وبنع متبع المعنى ولي والمعنى والمعنى والمعنى الدّ والمعنى و

الده الكوب مِن عَذَ إِبِهِ وَسَعُلُوتِهِ أَلنَّا فِنِ أَهُمُ الْفِي سَمَائِهِ وَأُدْفِيهِ الَّذِي خَلَقَ لِعَدُ لَتِهِ وَاحْرَ هُمُ مِا تُحْكَامِهِ وَأَعَرَّ هُ مُدِيدِينَهِ وَأَكْمَ مُهُ مُ بَنِيتُ لَا يُحَمَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْهُ وَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَاتُهَا رَكَ اسْبُدُو تَعَالَتُ عَظِيَّهُ جَعَلَى ٱلْمُصْا سُبَبالاَحِقادَا مُوالمُعُتَوضاً وشيعٌ بِدِالْالْحَامَ وَأَكْبَامَ الْمُعَامِوا أَكْبَامَ الْمُعَامِ ٱلْأَنْأَمَرُفِقَالُ عَزَّمَنْ قَامِلُ وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ مَسَدِ جُعُكُ هُ نُسِاً وَصِيرُواُو كَانَ رَبُّكَ تَدِيرًا فَأَمْ رُاللَّهِ تَعَالَى يُجُرِي إِلَىٰ تَضَا كُلُيْ فِي إِلَىٰ قَدَرِهِ وَدِيكِلِ قَضاً وِقَدُرُ وَيَكِلِ فَدَرِ أُجُلُّ كِنَّابُ يَحُولُنلُهُ مَايَشَآءُ وَيُثِيتُ وَعِنْكُ وَ أُمَّ الْكِلاَبِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّدُ حُلَّا أُمُونِيُ أَنْ أَزْتِحَ فَالْمِسَةَ مِنْ عَلِيَّ بِنِ أَلِمُ طَالِبٍ فَاشْهَدُ وَاأْنِي مِنْ الْآنِ مِنْ مَنْ الْآنِهُ عَلَى أَرْبَعَهُ مِنْعَالِ اللَّهِ فيعتبة إن رَفِي عَلَي بذارت رشة دُعَاصَت الله عَليه وَسَلْمَ لَطِبِي مِنْ لَبُسُرِ فُومَنْ عَدُّ بَيْنَ أُيدِينًا فَقَالَ إِنْ هُدُولًا له بذلك يم خطب إس كي بعد محالي را دى ان معود رضى الشرتعاني عندسا تول به ١٢ - ٢ يعني بوسيلور في عليتية والتناف اي تمال طلب فرماني جس مي 

ويكيو بِياصُ النَّصُولَةِ وحوزتُنين الْحِصن الْحِميين المطبوع في انفال العابع سمام معلى بهارى كه علان ك ذرائع ١٠ ومآء ، وواء ، غذاء ، آب وبوا، يابهر بعد وعائن ومنون مي وه مجرب مي توتوثر مي -ان مين معجد عوام وخواص كر إفاده كى عرض سع مكمى ما فى باي - ، ع وبالله التوفيق -(بخوالى ما فوف، ومبثت و وحثت يا كوام فى كى دعاء) أعوذ بكلمات التلالتا حتةمن غضبه وعقابه وشرعباده وَصِنْ هَمُوْاتِ السِّياطِينِ وَأَنْ يَجْفَعُونِ مِ يى مردى ہے سناميل القدر صحافي خالد بن الوليد كے بھائى وليد بن الوليدس - فاص طور سے يخوالى كے لئے يہ دعاء لرمع . ٱللهُ مَنْ غَارَتِ البَّحْ مُ فَهُ كَ اتِ الْعِيوْنُ وَأَنْتُ كُلَّ فَيْكُورُ لَا تَا خُذَكُ سِنَدُ وَلَانُومُ أُمُدِهُ وَيَنْكُ وَأَنِهُ عَنْدٍ. يه مديث شريف كالمات بي عرفاص لمور صريعالم سلى الدُّلُعالى عليه الدُّسلم سے روی میں دادی سیراز نیرین تا بت رضی السرتعالی عندی و دی مواین سی 

# فهرسالكتاب

| - A - C - C - C - C - C - C - C - C - C | معتمون                                                                                                              | صفحا | مرهمون                                                                             | رشار    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| *                                       | طبها                                                                                                                | * 4  | بالمرابع                                                                           | دیب     |
|                                         |                                                                                                                     | 9    | شُّ خلقا أحبُ إلى<br>عرم لدى منك الحا                                              | - 1     |
| 农                                       |                                                                                                                     |      | ت رم                                                                               | ۱۔ م    |
| لحديث<br>بااست<br>امست                  | بند، مومی الادا<br>فالدنیا والاندی ا<br>احدام جدر أنب<br>كرمداً دود بم پیش<br>كرمداً دود بم پیش<br>انداجیم كات اشته | a    | ادین، کوئین کے برٹنی کے وہ<br>راور برفیض وجود کا مبنع ایر<br>شدعلیه واله وصحیه وسا | الاستثا |

المعاصولي. M. فقهى ضابط وَا تُصْ اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيّهِ ٢١ ] آيت قرآن يا حدث بن كا ترجم الردير آيت قرآن يا مديث بوى (العديث) کے منشار واقتصار کا مخالف رم تو زجر باطن رج كا. حققت مخست فحست ٣ - أَنَا سَيِّكُ وُلُكِ ادم ومن ٢١ آسماء الهيظوابري ادر كأنائي ٢٨ دونه عُتَت لوان (الحديث) صنورمرا إفرصل المعليه والمرجم ولم اسم ذات"الله" كامظرام بير-٧- درح عُمَّدِى حَ وَظُلَقَ كَ ورميكان برزح -حضورمرا بافرصلى الشرعلي الدوسحبريم الشرتف الى سے داصر الى ب نیز مخاوق بی شارس رہے ہیں ٥- سيدعالم صلى در تعالى عليه والهويم ايجادعالم اوركسس كى بقاركك مقصور ومطلوب بين اورآبى حقيقتًا انسان كاميل بي كُنْتُ كُنُو أَعَنُونَيَّا أَعْبَيْتُ أَنْ أُعْفِ

غَنَلَةً تُ الْمُنْتَ (حديثِ تدسى الم الصرت سيدة ين الأكبرض الشرتعال من انَّ اللَّهَ خَلَقُ اوْ مَرْعَلَىٰ صُوْرَتِهِ ﴿ كُا كُوفِينَ زَبَانِ قَلْمِ الد رالحديث، أننسكم عزن عليه ماعبتم قول محرالعلوم :- أن مردرسل التر عليه والروسلم بباطن خود يروره علم رئين عَلَيْكُهُ مِبِالْمُؤْمِنِيْنَ رُوْفَ رَحِيمُ وَالْرِي عِلْمَ اللَّهِ میند دیرفین کر با مدی برس. اذباطن أوصلى الشرعلية والهوسلم الم المعلكية الله كي توشيع الم يرسد الخ ك تزع ٧ - إِنَّا أَعْطَيْنَكُ الْكُوْتُرِ لَ تُعْلِيْلِةً بِتِكَ وَانْعَدُ فَإِلَّ شَانِئَكَ هُوَالُائِتِ تر ٥ كَاتَّحْيَنُ أَيْنَ كونز كے معافی م و كلات زي، كلم الى وكلام برى يز ١٢ كلام بكفاء من يقين كالفاده كرتي بي ١٥٠ إِنَّ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الدوسعية أبصلى الشرعلي والرسيلم منع الطرير وسلم حازخصالالا ببياء كامهاه اجتمد تنم صفات ی آی کا صادی و ادهوينصرها ومنعها (العديث) ساول مال ونامكن يس-الموره إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْنُوكَ تَعْنِير اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اورحضرت بننخ الأكرسيدنا محى الدبن ابن عربي رضى الشرتفال عند واروناه عناك تخرير وتبييرا فهرز سد دومراعليان ويوالت وملى برگرو ا عالم يرون وصيفى روسنى من

| سن   | معتودة                                                                                                                                                           | سنى | ريشون                                                                                                                     | بزشما |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1000 |                                                                                                                                                                  |     | ببرلامقص                                                                                                                  | oli   |
|      |                                                                                                                                                                  | A1  | ار عامره الارضيم بنا                                                                                                      |       |
|      |                                                                                                                                                                  | M   | دوسرامقصد<br>مناذ کا قامده ادراس می<br>کلسای شهوده :<br>ستید دوسراملیه انتیک داشنا:<br>کانتمور<br>ادرنمازی کامقیدهٔ راسخت | -A    |
| 94   | کلمات تشهداسے نواہم غوض و<br>رموز کا انکٹاف واکشٹاف<br>مُرْوَدِ دُومُراملاِلصَّبِدوالشناد<br>کوفتشہدی ایتحاالنبی کے ساتھ<br>یاد کرنے کی حکمت ۔<br>مسسلاح کے مسان | 91  | مخیل،<br>علماء مُعْوِیدِ پی گفتی و ترقیق<br>کاردکشنی میں<br>کلماتِ تشہلاک توجب وترکیب                                     | -9    |

#### عبدجديدين الكثرونك اوربرث ميثياك مدوس مرتب كأكئ مفروكاب

ونیائے عرب میں حشن میلاد جشن میلاد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

خاتم النبین سید الرسلین حبیب رب العالمین سید تا ومولا تا محمد بن عبدالله سل الله علی و اردهوم و آبد ملم کی ولادت کا جشن آج کے عرب مما لک میں ماقی کی طرح برنے اہتمام اور دهوم دهام سے منایا جاتا ہے ۔ ۱۹۱۸ الحراب الحراب الحرب وغیرہ مما لک میں جشن عید میلا والنبی صل الله عرب امارات ، مصر ، یمن اور سعودی عرب وغیرہ مما لک میں جشن عید میلا والنبی صل الله علیہ آبد ربلم منائے جانے کی کھے تفصیلات راقم نے ان مما لک سے شائع ہونے والے اخبارات ورسائل نیز وہاں کی ٹیلی ویژن نشریات کی مدد سے جمع کیس جو آئندہ سطور میں قارئین کی نذر ہیں۔

### ا\_. في ا

ویگر عرب مما لک کی طرح بحرین میں بھی جشن میلا دالنبی صلی الله مارکاری و پخی سے جس کے تحت بخی سطح پر منایا جاتا ہے اس موقع پر وزارت ادقاف وسیع اہتمام کرتی ہے جس کے تحت منعقد ہونے والی مرکزی مخفل میلا دبحرین ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی جاتی ہے۔ ۵۱ جولائی بروزمنگل بوقت اذان ظہر بحرین ٹیلی ویژن پر ایک نعت خوال محمد قندیل نے مزامیر کے ساتھ ایک نعت چیش کی جس کاعوان سکرین پر ' یارسول اللہ صلی اللہ مالہ ملہ بائد ہوتی رہا ' بتایا گیا اور نعت پڑھنے کے دوران ہر شعر کے بعد ' یارسول اللہ' کی صدا کیں بلند ہوتی رہیں۔

#### ۲\_سودان

رئع الاول كاچا مدنظرة تے بى سود ان ملى ويون نے ولادت مصطف صلى الله عليدة له

وسلم کی یاد میں روز اندمتعدد پروگرام پیش کر نے شروع کیے جن میں سے چند ہے ہیں۔

المحالی کو عصر ومغرب کے درمیانی اوقات میں سوڈ ان کے ایک شاعر امین قریش نے اپنا نعتیہ کلام' نشمس المکون ''کے عنوان سے پانچ ساتھیوں اوردف کی مدد سے بیش کیا۔ سوڈ ان ٹیلی ویژن عرصہ دراز سے ہرشام کو مختلف موضوعات مدد سے ترخم سے پیش کیا۔ سوڈ ان ٹیلی ویژن عرصہ دراز سے ہرشام کو مختلف موضوعات کی مقبول عام پروگرام میں پر بین ایک مقبول عام پروگرام' مشوار المساء' نشر کرتا ہے کے جولائی کو اس پروگرام میں ملک میں نکالے جانے والے میلا دجلوس کے چند مناظر دکھائے گئے جو پیرطر بھت شخ موضوف سبز عبا اوڑ ھے ہوئے تھے اور جلوس کے دفع اللہ قیادت میں رواں دواں تھا، شخ موضوف سبز عبا اوڑ ھے ہوئے تھے اور جلوس کے شرکاء دف اور تالیوں کی گوئے میں نعت رسول مقبول صلی الشامیہ آلہ دَامِرَمُ سے پر مسے ہوئے خرا ماں خرا ماں آگے بڑھ در ہے تھے۔

۸ جولائی بوقت سے پہراس موضوع پرقر آن کریم واسلامی یو نیورٹی۔ نے شریعہ کالے
کے صدر پروفیسرڈ اکٹر قریش عبدالرحیم کی تقریر 'ولسد الهدی '' کے عنواان سے ٹیلی
کاسٹ کی گئی۔ ڈاکٹر قریش سوڈ ان کے جید علماء میں سے ایک ہیں آپ خدکورہ
یو نیورٹی میں قدرلیں کے علاوہ دارالحکومت خرطوم کی مرکزی مسجد میں بالعموم خطبہ جمعہ
ویتے ہیں جے براہ راست ٹیلی ویژن پر چش کیا جا تا ہے۔

۹ جولائی بوقت عمر عیدمیلا والنی ملی الشعید بلم کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام نشر کیا گیا جس میں پہلے شخ صافی جعفر نے تقریر کی جس کا موضوع "فی رحاب مولد المصطفیٰ سلی الشعید وآلہ بلم" تھا۔ اس کے فوراً بعد استاد مزاج طیب نے "الفاظ قراکن' کے عنوان سے تقریر کی جس میں شان مصطفیٰ سلی الشعید وآلہ بلم سے متعلق دو آلین' کے عنوان سے تقریر کی جس میں شان مصطفیٰ سلی الشعید وآلہ بلم سے متعلق دو آیات قرآنی ۔ لقد جاء کے رسول من انتقاب کے عزیز علیه ما عنتم

حریص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم . (سورة توبه: آیت ۱۳۸)
وما ارسلنک الا رحمة للعالمین (سورة الانبیاء: آیت ۲۰۱)
گافیر بیان کی ۔ پھر باره سوڈ انی بچوں نے سازندوں کی ایک جماعت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اشعید، آلبر بلم پڑھی بعداز ال ڈاکٹر احمد حسن محمد نے "علی طویق الدعوة "کے موضوع سے تقریر کرتے ہوئے اس میں محافل میلا دالنی صلی الشعید، آلبر بلم کے جواز پرقر آن مجید سے دلائل ذکر کرتے ہوئے ان کے انعقاد پرزورد یا نیز آپ سلی الشعید، آلبر بلم کی سیر سے اپنانے کی طقین کی اور پروگرام کے آخر میں "دقائق الصوفیة" کے زیرعنوان سوڈ انی مشائخ عظام کے ساتھ عوام کے بڑے اجتماع کوذکر بالجمر کرتے ہوئے دکھایا گیا۔

۱۹۶ولائی بروز ہفتہ بوقت ظہر عربی نعت خوانی پر شمل ایک پروگرام 'مدائے مسخت رہ ' پیش کیا گیا جس میں پہلے چار نعت خوانوں نے ل کردف کے ساتھ ایک نعت پر شی کیا جا جس میں پہلے چار نعت خوانوں نے ل کردف کے ساتھ ایک نعت پیش کی اور آخر میں ماضرین کی بڑی تعداد نے آپ شمل الشعلیہ آلہ بلم پر سلام پڑھا جس کا مصرعہ بیر شا، ملیون سلام خیو الانام ۔ اسی روز مشوار المساء پروگرام میں چند سوڈ انی بیوں نے ل کرنعت پڑھی جس کا مقطع بیر تھا ' اوران ایام میں سوڈ ان ٹیلی ویژن اپی ون مجرکی نشریات میں وقفہ وقفہ سے سلام بحضور سروی کی کیا تا میں سالم بحضور سروی کا کا تا میں الله بیا نہی الله ' اوران ایام کی کا کا تا میں الله بیا نبی الله ' اوران ایام کی کا کا تا میں الله بیا نبی الله ' اوران ایام کی کا کا تا میں الله بیا نبی الله ' اوران ایام کی کا کا تا میں الله بیا نبی وزیر اپنی ون مجرکی نشریات میں وقفہ وقفہ سے سلام بحضور سروی

۱۰ریج الاول بمطابق ۱۵ جولائی بروزمنگل صبح سے ٹی وی انا وُنسر نے وقفہ وقفہ وقفہ سے ناظرین کوعیدمیلا دالنبی ملی الشعلیدة آبروسلم کی مبارک بادیثی کرنے کا سلسلہ شروع کیا

جو آئدہ تین دن جاری رہا۔ ای روز عصر کے بعد شخ محد بخید بشر نے "مولسدالهسدى" كحتال موضوع يرفقرتقريرك جس كفورأبعد شعر " طلع السدر عليا "ببتى عاتبانة وازول ين سايا كيا فحرانا وسرف "مولدالمصطفر صلى الله عليه وآله وسلم" را تعلوك العداز ال سور الن كامور نعت خوال عثمان يمنى اوران كے سات ساتھيوں نے بلا مزامير نعت پيش كى جس كا ہر شعر 'یانسی''رِختم ہوتا۔اس کے فورا بعد قرآن کریم واسلامی علوم کی بو نیورشی کے وْارْ يكثر يروفيسروْاكرُ احميكي الامام في وبيع النحيو "كوريموان تقريري جس ش فرمایا که آپ ماه طیدا در ملم کی سیرت اور فضائل و کمالات کا احاط کرناممکن نبیس ان کے بیان پر ہزاروں کتب کھی گئیں حتی کدان کتابوں کے ناموں کی فہرست مرتب کی كى جوكى سوصفات يرمشمل ب اورشعراء نے ہر دور س نعتيہ قصائد لكھے جن میں قصیدہ بروہ شریف بطور خاص قابل ذکر ہے جوسینکروں برس سے زبان زدعام و خاص ہے۔ حق بیر ہے کہ رسول الله علی الشعلی والدولم جن کے فضائل و کمالات برقر آن كريم كى لا تعدادآيات شامدين آب كاوصاف كا كماحقه بيان كرنا انساني بسيس نہیں۔ڈاکٹرعلی کی اس تقریر کے بعدعثمان محمدعثمان اوران کے ساتھیوں نے دف کے ساتھ نعت پیش کی۔ اس پروگرام کے دوران میزبان نے موضوع کی مناسبت سے سیر عاصل مُفتكوكي \_آخريس ملام بعنوان مليون ملام خيرالانام "اجماعي طوريريوها ميا\_ ١٦ جولائي يروز بده مح سود ان ملي ويران كاشريات كا آغاز موت عي ميز بان ك میز پرایک خوبصورت مختی رکھی نظر آئی جوا گلے دودن لینی بارہ رہیج الاول کے مبارک دن کی اختیا می تقریبات تک اس میز پرتجی رہی اور اس پر کسی اہم خطاط کا لکھا ہوا امیر الشعراء احرشوقی (۱۹۳۲م) کی مشہور نعت کا پیر عرب جگا تار ہا۔ "ولد الهدی والکائنات الضیاء"

ای روزعمر کے بعد اسلامی بو نیورٹی ام در مان سوڈ ان کے بچر ارڈ اکٹر ایراہیم علی
کرتقرین میلا دالمصطفا سل الشعلید آلہ ملئ کے عنوان سے نشر کی گئی جس کے فور أبعد ملک
بوسنیا کے سات جوال سال نعت خوانوں نے ل کردف کے ساتھ عرکی میں نعت رسول
مقبول ملی الشعلید آلہ و سلم چیش کی پھرڈ اکٹر احمد خالد ہا بھر نے ''السند کے ری السمید الد علیہ و آلہ و سلم '' کے عنوان سے خطاب فر مایا ۔ آئ کے دن جشن
میلا دالنہی سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم '' کے عنوان سے خطاب فر مایا ۔ آئ کے دن جشن
میلا دالنہی سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی مناسبت سے نعت و تقاریر ، سوڈ ان ٹیلی ویژن پر عمر و
مغرب کے درمیان روز انہ چیش کے جانے والے دینی پروگرام 'دو حة الایسمان ''

ا جولائی مطابق ۱۲ رقیج الاول پروز جعرات دارالحکومت فرطوم میں واقع سینکووں نشتوں پر شمتل ایک عظیم الثان بال میں مرکزی عیدمیلا والنبی کانفرنس ملک گیرسطی کی منعقد ہوئی جس میں لا تعدادا کا پر علاء کرام ومشائخ نے تقاریر کیس جن میں آپ ملی الدعید الدیم کی ولا دت مبارکہ کے واقعات بیان کے اور سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو اجا گرکیا نیز امرائیل کی طرف سے پیش آئے والے تازہ واقعات کی مجر پور شمت کی اور مسلمانان عالم میں اتحاد کی ضرورت و جہاد کی اجمیت پر دورویا۔ اس شاندار کانفرنس کی جملکیاں سوڈان ٹیلی ویژن کی رات کی خبروں میں دکھائی گئیں۔

### ٣-شام

ا جولائی مطابق ۱۲ رہے الاول بروز جعرات کو دار الحکومت دمشق میں شام کے صدرحافظ الاسدى صدارت مين خودائني كے نام سےموسوم جامع معجد مين ايك محفل بنام الاحتفال عيد المولد النبوى الشريف "منعقد موكى جي شام يلى ويون نے براہ راست نشر کیا۔ ظہر کی اذان سے قبل صدر حافظ الاسداور ملک کے مفتی اعظم شخ احد کفتار دنقشبندی شافعی (پ۱۹۱۶ء)مجدمیں حاضر ہوئے پھراذان ہوئی جس کے بعدمو ذن نے مائیک میں ہی درودشریف "المصلوق والسلام علیک یا سیدی پر محفل میلاد کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے قاری عبدالباسط (شامی) مائیک پرتشریف لا ي اورآ بيم ارك يا ايها النبي انا ارسلنك شاهداً و مبشراً ونذيراً "-(سورة الاجزاب آیت ۲۵) سے تلاوت شروع کی جس کے بعدسب حاضرین نے فاتحد بڑھی۔ نیمبارک محفل وزارت اوقاف کے زیر اہتمام منعقد ہورہی تھی للبذا فاتحہ کے بعد وزارت کے نمائندہ نے خطبہ استقبالیہ دیا پھر ملک کے معروف نعت خوال سید سلیم اوران کے دس ساتھیوں نے مل کرندت پڑھی جس کے فوراً بعد وزیر او قاف نے موضوع کی مناسبت سے خطاب کیا۔ بعداز ال سید حز ہ ایمان نے محبیس ساتھیوں کی بمنوائی میں قصیدہ بردہ اور مولود برزنجی ترنم کے ساتھ پیش کیا۔ مولود خوانوں کی اس معزز جماعت نے ایک جیسے لباس زیب تن کررکھے تھے۔مولود برزنجی میں جب رسول الشطي الشعليه وآليه علم كي ولادت كا ذكر آيا تو تمام شركا محفل ايني جكه يرمؤدب کھڑے ہو گئے اور قیام کی حالت میں سلام بضور سرور کا نئات سلی الشطیرة آلہ دہم پیش کیا گیا پھر سب حضرات والیس اپٹی جگہ پر بیٹھ گئے اور فضیلۃ الشیخ عبد الرزاق مائیک پر تشریف لائے اور اجتماعی دعاما تھی۔ ای کے ساتھ ایک گھنٹہ سے زائد جاری رہنے والی پیمفل میلا داپنے اختمام کو پینی جس میں ملک کے صدر کے علاوہ متعدد وزراء ، سفراء ، علماء ومشائخ اور دمشق شہر کی دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔

شام ٹیلی ویژن ہر جمعہ کو بعد دو پہر مختلف اسلامی موضوعات پر ملک کے اکا برعلاء کرام کی تقاریر پڑئی ایک پروگرام بنام 'حدیث المووح ''نشر کرتا ہے جس میں تشریف لانے والے بعض علاء کے اساء گرامی یہ ہیں۔

﴿ رقد شہر ہیں محکمہ اوقاف کے مدیر فضیلہ الشیخ عفتان علی الشیخ عبد الحمید المحاجر

﴿ فقدا كيد كى جده كركن پروفيسر ڈاكٹر محرعبد اللطيف فرفورد شقى حنى اللہ فقد اكبر و بسر داكٹر و بسر درسیل اللہ شریعت كالح دمشق يونيور شي كے پروفيسر ڈاكٹر مصطفی البناء ﴿ شریعت كالح دمشق يونيورشي كے پروفيسر ڈاكٹر مصطفی البناء

## ٣ \_کويت

١٦ جولا في/١٧ رئي الاول بروز بده بوقت عصركويت ثيلي ويژن برعيدميلا والني على

الشعليدة الدالم كامناسبت ساكي يروكرام ولدالهدى " پيش كيا كيا جس من فضيلة الشيخ على سعود كليب نے تقرير كى اوراس ميں آٹھ نكات كواجا كركيا ، اول يدكرآپ نے رسول الله صلى الله عليدة البرملم كى ولا دت كے واقعات نيز اس موقع ير رونما مونے والے مجزات كالمخفرة كركيا\_ دومراحديث مكارم الاخلاق "كاتثرت كى تيسرادور جاہلیت کے عرب معاشرے کے كفروشرك كا ذكركرتے ہوئے ناظرين كو بتايا كه مبعوث ہونے کے بعد آپ ملی الد علیہ والد وہلم نے اس مجڑ ے ہوئے معاشرے کی املاح كس طرح سے كى جس كے نتيجہ ميس تحورث على عرصہ ميس عظيم انقلاب بريا موا۔ چوتھا یہ کہ شیخ کلیب نے اس بات پرزوردیا کہ آج کامسلم معاشرہ آپ ملى اشعليہ وآبد بلم کی صفات قبل بعثت، صادق وامین، برعمل شروع کردے تو یہی اس کی اصلاح کی میلی اورا ہم منزل ہوگی۔فاضل مقرر نے صدق وامانت کے موضوع برتفصیل سے روشى ڈالتے ہوئے اس من من ميں حضرت سيدنائحي الدين عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كا نام ليے بغيران كے بحين كا أيك مشهور واقعه بطور مثال بيان كيا - يا نجوال آب نے مسلمانان عالم سے خاطب ہو کرفر مایا کہوہ دین اسلام کوغیر مسلموں تک پہنچانے كے ليے برسط پركام كريں اور اسلام كے فروغ كاباعث بنيں، چينے تكته ميں شيخ كليب نے آپ ملی الشعلیدة آلدو مل کے قول و مل سے بچوں کی تربیت کے متعدد واقعات بیان کے اور مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ اٹی اولاد کی تربیت میں آپ ملی الشطیرة الدیلم کے طریقہ بھل کریں ساتویں میں آپ نے رسول الله ملی اشطید الدیم کی سیرت کے چند واقعات بیان کیے اور آج کے انسان کے لیے سرت طیب بڑمل پر اہونے کی ضرورت واہمیت کواچا گرکیا آٹھویں ش آپ نے آج کے دور ش در پیش اقتصادی، سیای اور

دیگر عالجی مسائل کاحل تعلیمات نبوی صلی الله علیه وآلد بهم کوقر اردیتے ہوئے اس کی تائید

میں آئر لینڈ کے مشہور مشترق کے حوالے سے ناظرین کو بتایا کہ غیر مسلم مفکرین بھی
اسلام کی تعلیمات کو عالمگیر اور بنی آدم کے مسائل کا واحد حل تسلیم کرتے ہیں ۔ تقریر
کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ حقوق مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلد بهم رف اس پر بس نہیں کہ ہم
آپ صلی اللہ علیہ آلہ بہم کی یا دمیس محافل منعقد کریں بلکہ ہم پر لا ذم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ بہم ہم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور امیر الشحراء موران حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ امام بوھیری رحمۃ اللہ علیہ اور امیر الشحراء احمد شوقی کے نعتیہ اشعاریز ہے۔

کویت ٹیلی ویژن پر یہ پروگرام وزارت اوقاف کی طرف سے پیش کیا گیا جس میں مذکورہ بالا تقریر کے علاوہ میز بان نے آپ سلی اللہ علیہ آلہ دہم کی ولادت سے متعلق چار سوالات ناظرین سے کیے اور کہا کہ ان کے جوابات بذریعہ ٹیلی فون یا ڈاک میں جولائی تک وزارت اوقاف کویت کے نام ارسال کیے جا کیں اور درست جوابات ویے والے تمام افراد کو وزارت کی طرف سے انعامات بھیج جا کیں گے۔ پروگرام کے آخریں ایک نعت خوال نے احمد شوق کی مشہور نعت ترخم سے پڑھی جس کا ایک شعر عرب دنیا میں زبانِ عام ہے:

ولد الهدى فبالكائنات ضياء وفسم السزمسان تبسسم وثنساء معلوم رہے شیخ علی سعود كليب كويت كے اہم علاء اللسنت ميں سے ايك ہيں۔ پگاہے گاہے محبر فاطمہ محلّہ عبدالشرالم ميں خطبہ جعدد سے ہيں جے ٹيلى ويژن

براه راست نثر کرتا ہے۔

۱۲ جولائی/۱۲ رقط الاول کوئی نمازمغرب کے بعدود ارت اوقاف کویت کے زیر اہتمام میلا ومصطفے ملی الشعلیو آلہ کم کے سلسلے میں کا نفرنس میں بنام 'بسمنا سبة ذکوی المصول د النبوی الشویف ''منعقد ہوئی جس میں وزراء ،سفراء ،علماء ومشا کے اور و گرز کاء نے شرکت کی اس برس کا نفرنس کا فاص موضوع ''مولدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، مولد قیم و نهوض حضارہ ''مقرر کیا گیا تھا لہذا فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر سیر نوح اور فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر اساعیل عبد الرحمان نے اس موضوع پر مقالات پڑھے قبل اور اور فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر اساعیل عبد الرحمان نے اس موضوع پر مقالات پڑھے قبل ازیں اا رقی الاول کو وزارت اوقاف کی طرف سے ایک اشتہار کویت ٹیلی ویژن پر بار بار دکھایا گیا جس کے ذریعے ناظرین کواس کا نفرنس میں شمولیت کی دعوت عام دی بار بار دکھایا گیا جس کے ذریعے ناظرین کواس کا نفرنس میں شمولیت کی دعوت عام دی ناظرین تک پہنچائی۔

## هفت روزه المجتمع كويت

سرسالہ عربی زبان کے اہم اور کثیر الاشاعت رسائل میں سے ایک ہے جے ۱۳۹۰ میں ایک تنظیم 'جمعیة الاصلاح الاجتماعی الکویتیة ''نے جاری کیا۔ان دنوں عبداللہ علی مطوع اس کے سر پرست اور حجمہ بھیری چیف ایڈیٹر ججمہ راشد معاون ایڈیٹر اور احمد مصور میجنگ ایڈیٹر جیں اور اس کا ہر شارہ چونسے صفحات کا ہوتا ہے۔ اس رسالے کے دوفت ف شارے راقم کے پیش نظر جیں جن میں ماہ رہے الاول کی مناسبت سے درج چند تحریری قابل فرکر ہیں۔ تین رہے الاول کو شائع ہوئے والے مناسبت سے درج چند تحریری قابل فرکر ہیں۔ تین رہے الاول کو شائع ہوئے والے

المجتمع من الالمامي ادب كى عالمكير عظيم 'رابطة الآدب الاسلامى العالمى "
كركن الوعلى حن كامضمون 'مطوله على احمد باكثير في سيرة المصطفى طلى الله عليه وآله وسلم "ايك نعتية تسيره كتعارف يرمني -

اس مضمون کا پس منظریہ ہے کہ کل احمد باکثیر ماضی قریب کے ناموراویب، افسانہ لولیں وڈرامہ نگاراور شاعر سے جوجنو پی بھن کے علاقہ ''حضر مون '' کے باشندے سے لیکن انڈونیشیا میں پیرا ہوئے اور ۱۹۲۹ء کو مصر میں وفات پائی۔ رجب اس اس ۱۳۵۲ میں انڈونیشیا میں پیرا ہوئے اور ۱۹۲۹ء کو مصر میں وفات پائی۔ رجب اس ۱۳۵۲ میں اور ۱۹۳۳ میں موجود سے اور مدینہ منورہ حاضری کا ارادہ کے بیٹھے سے کہ ای دوران انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی تضمین موزوں کی جو ارادہ کے بیٹھے سے کہ ای دوران انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی تضمین موزوں کی جو بی دار مطبق موئی۔ یضمین نظام البودة او ذکری محمد عربی دان حلقوں میں مقبول عام ہوئی۔ یضمین نظام البودة او ذکری محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے نام سے طبح ہوئی اور مسطق له علی احمد باکثیر کے طور پرمشہور ہوئی۔ ڈاکٹر حلم کی اور پرمشہور ہوئی۔ ڈاکٹر حلم کی شاعود نے اس کا تجزیاتی مطالعة قامبند کر کے اسے تضمین کے ساتھ اپنی مرتب کردہ کتاب میں شامل کیا جو پیش نظر ہے۔

عرب دنیا کے او بی حلقوں میں باکثیر کے مقام ومرتبہ کا کسی قدرانداز واس خبر سے
ہوتا ہے جوروز نامہ الاحرام نے ۲۹ اگست کے شارہ میں شاکع کی جس میں اطلاع دی
گئی کہ قاہرہ میں واقع نو جوان ادیوں کی تنظیم کے صدر نامور مصری ادیب ابراہیم از
ہری کی سر پرسی میں علی احمد باکثیر کے دوستوں اور شاگر دوں نے ''جمعیة اصدقاء
علیم احمد باکثیر ''کنام سے ایک اولی تنظیم ، سوشل ویلفیئر کی وزارت سے
رجٹر ڈکرائی ہے۔ جواس عظیم ادیب کے علمی ورشہ کو منظر عام پرلانے کا کام کرے گ۔

اس کی مطبوعہ وغیر مطبوعہ تصنیفات کو منظر عام پر لانے کے علاوہ اس کے ذاتی ذخیرہ کتب کو طلباء و محققین کے لیے واکر ہے گی نیز باکٹیر کی یا دیس سیمینا راور کا نفرنسیں منعقد اس موضوع پر ایک رسالہ جاری کر ہے گی اور پوری عرب و ٹیا میں باکثیر پر کام کرنے والے محققین کو اس تنظیم کی اعز از کی رکئیت پیش کرنے کا شرف عاصل کر ہے گی جن میں سعودی عرب کے ڈاکٹر محمد ابو بحر حمید ، صنعاء بو نیورٹی شالی میں کے ڈاکٹر عبد العزیز مقالح ، اردن کے پروفیسر احمد جدع اور شام کے پروفیسر عبد اللہ طعطاوی کے نام اہم ہیں۔ (جمعہ ایڈیشن ص ۸) ''المجتمع ''کے دوسر سے شارہ میں فرطوا وی کے نام اہم ہیں۔ (جمعہ ایڈیشن ص ۸) ''المجتمع ''کے دوسر سے شارہ میں فرطوا وی کے نام اہم ہیں۔ (جمعہ ایڈیشن ص ۸) ''المجتمع ''کے دوسر سے شارہ میں کے دوسر سے شارہ میں کا اوار رہنجی اسی موجود ہیں ۔ نیز اس کا اوار رہنجی اسی موضوع پر ہے جس کا عنوان ہے ہے۔

"ذكرى مولدك يارسول الله ، وما آلت اليه الامة "(ع ٩٠٥) اوردو مضاين يهيل-

الرسول صلى الله عليه وسلم بين اليهود و العلماينين مين على تن عجمي الده عليه وسلم بين اليهود و العلماينين مين على تن عجمي

الله عليه وسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عبد الحادي مرى (ص ٥٨ ـ ٥٩)

## ما منامدالخيرية كويت

برسالرنوبرس سنائع مور با بات الهدية السحيرية الاسلامية العالمية "ناى تنظيم في جارى كيااور يوسف جاسم في ال كرس برست، واكثر عبد

الرزاق ماص چف ایریش بین اور یه چوشش صفحات برطع بوتا ب اس کے اداریکا موضوع جشن میلاد کو بنایا گیا جس کاعنوان بیہ: فی ذکوی المولد النبوی الشریف ، السخاء حلق من اخلاق الانبیاء . (ص۱-۱۱)

اور آئندہ صفحات پراس مناسبت سے چند تحریری حسب ذیل عنوانات کے تحت شامل اشاعت کی گئی ہیں۔

﴿ مولد النور ، الحدث والصبرة ، احمد عبدالخالق. (ص٠٠٠) المنحج النبوى والتغير الحضارى الامة ، حدادنى من التكامل ، شيخ يحيى سيد بخار.

الم مولد النور ، نعت ، عبد الرحمن عوض. (٥٨٥)

#### متحده عرب امارات

## الوطهبي

سات عرب ریاستوں کے اتحاد متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوطہبی کا ٹیلی
ویژن چینل شہر کی کسی اہم مسجد سے نماز جمعہ کی ادائیگی دیگر عرب ممالک کی طرح سال
مجرٹیلی کاسٹ کرتا ہے اس ریاست میں داقع ایسی چند مساجد کے نام یہ ہیں:
مسئے مسجد شخ محمد بن زاید

الله مجد شخ زایداد لی مجد شخو طبن زاید آل نصیان الله مسجد شخو طبن زاید آل نصیان

المحد خليفه ويدى

که مجد بلال بن رباح

ان مساجد میں خطبہ جمعہ دینے والے چند علماء کرام کے اسماء کرامی یہ ہیں:

اللہ فضیلہ الشیخ حسن دھناوی
اللہ فضیلہ الشیخ عبد الحمید منصور
اللہ فضیلہ الشیخ محمد راشد ہاشی

ااجولائی ۱۹۹۷ء کوریاست کی ایک مجدین شیخ حسن حفناوی نے ''مسولسود مصطفعے صلی الله علیه و آله وسلم '' کے عنوان سے خطبہ جمعد دیا جے ابوظمی ٹیلی ویژن نے براہ راست نشر کیا۔

جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ بلم کی ولاوت کی یاد تازہ کی اور ووران خطاب حسب موقع امام بوصری ، شوقی اور دیگر معروف شعراء کے نعتیہ اشعار پڑھے نیز محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ بلم کی اہمیت وضرورت پر زور دیا اور فر مایا کہ آج کے دور کا یہ بڑا المیہ ہے کہ جب بھی تو ہین رسالت کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو عرب حکومتیں کوئی اجتماعی لائح ممل اختیار نہیں کرتیں اور مؤتمر عالم اسلامی ، عرب یو نیورسٹیاں نیز دیگر اہم مسلم ادار ہے کوئی شوس کا روائی نہیں کرتے جبکہ ہم سب بخوبی جانے ہیں کہ رسول اللہ صلی انشاعیہ آلہ بلم سے اپنی اولا واور جان و مال سے بڑھ کرمجت کے بغیر ہم رسول اللہ صلی انشاعیہ آلہ بلم سے اپنی اولا واور جان و مال سے بڑھ کرمجت کے بغیر ہم مومن کا مل نہیں کہلا سے ۔ آپ نے اس ضمن میں سلمان رشدی کی کتاب کی خدمت کرنے کے علاوہ مسلمانان عالم کی توجہ اسرائیل کی تازہ خدموم حرکات کی طرف دلائی۔

۱۹ جولائی بروز بدھ بوقت ظہر، ابوطبی کے وزیر اوقاف نے عید میلا والنی صلی الشعلیہ ، آبر بلم کی مناسبت سے ٹیلی ویژن پر 'من احلاق الموسول صلی الله علیه و آله وسلم '' کے زیر عنوان تقریر کی جس میں ضمناً قاضی عیاض اندلسی رحمة الشعلیہ کی مشہور تصنیف ''الشفائ '' کے حوالے سے چند مجزات بیان کیے ۔ آپ کی تقریر کے بعد بچول اور میچیوں کی بوی تعداد نے مل کرنعت رسول ملی الشعلیدة آبر ملم پیش کی ۔

اس ریاست کے ٹیلی ویژن چینل پر ہر بدھ اور اتو ارکومغرب وعشاء کے درمیانی اوقات میں دین موضوعات کے سوالات وجوابات پر پی ایک پروگرام'' آفاق''عرصہ دراز سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے جو بالعموم سوا گھنٹہ تک جاری رہتا ہے۔ نامور عالم دین مفکر ومثیر شخ حسن ہنا وی اس پروگرام کے متقل میز بان ہیں اور ملک کے دویا شین جید علاء کرام اس میں تشریف لاکر کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتے اور ساتھ ہی اس سے متعلق ناظرین کی طرف سے بذریعہ ٹیلی فون کے گئے سوالات کے جوابات دیے ہیں اور ہر پروگرام کے آخر میں ناظرین کو اس کے آئندہ موضوع کی اطلاع دی جاتی ہیں اور ہر پروگرام مشرق وسطی کے علاوہ ایور پ وامریکہ میں دیکھا جانے والامقبول دین کی اس کے آئندہ موضوع کی اطلاع دی جاتی ہیں۔ ہے۔ یہ پروگرام مشرق وسطی کے علاوہ ایور پ وامریکہ میں دیکھا جانے والامقبول دین پروگرام ہے متحدہ عرب امارات کے جوعلاء کرام اس میں بالعموم تشریف لاتے ہیں۔ ان کے اساء گرامی یہ ہیں۔

د فضیله الشیخ بلال سعید مبروک امام وخطیب ابوظهی د و اگر شیخ صبری عبد المعطی زغلول خطیب و زارت او قاف ابوظهبی د فضیله الشیخ محمد عبد الفتاح اساعیل خطیب انواج ابوظهبی د فضیله الشیخ عبد الله محمود بوسعیدی صدر شعبه واعظ و زارت عدل ابوظهبی

🖈 فضيلة الشيخ منصورصا لح عيضه صدرشعبه واعظافواج الوظهجي فضيلة الشيخ ناظم عبدالله سالم ركن دائرة القضاء الشرعى ابوظهبي 🖈 فضيلة الثينج محمرسليمان حموده خطيب مسجد شيخ محمر بن زايدا بوظهبي العين مفكرا المام في محد المقبل رياست العين المروفيسرة اكرفيخ محدعقله ابراتيم اسلامك سنديز كالح وي الشخ حس احمرهمادي فيح متحده عدالت المروفيسرو اكثر شخ عبدالجاراحدزيدى اسلاك سلديز كالح دئ المناشخ محمومد الرزاق صديق اسلامك لاء كالح امارات يونيورشي 🖈 فضيلة الشيخ مفكر اسلام دُاكْرُ عبد الفتاح عاشورامارات يونيورشي 🖈 ڈاکٹرشنے محد بسام زین صدرشعبہ تحقیق دارالفکروشق 🖈 ڈاکٹر شنخ حمدی ششتا وی شلمی خطیب مسلح افواج ١١ جول ألى بروزيده كى شام" آفاق" كاموضوع" مولدا لمصطفر صلى الله عليه وآله وسلم" تقاجس مي حسب ذيل تين علاء كرام في شركت كي سعادت ياكي -☆ فضيلة الشيخ بلال سعيد مروك اكثر شيخ صبرى عبد المعطى زغلول ☆ فضيلة الشيخ محمة عبدالفتاح اساعيل

اورمیلادمصطفی صلی الشعلید آبر ملم کی یادتازه کی نیزاس موضوع پر مخصوص کمتب فکر سے تعلق رکھنے والے بعض ناظرین کی طرف سے بذریعہ ٹیلی فون کیے گئے چند اعظر اضات کے مفصل جوابات دیئے ۔ علاوہ ازیں پروگرام کے میز بان شیخ خسن

هناوی نے اس مناسب سے سیر حاصل گفتگوی معلوم رہے کہ شخ هناوی ریاست کے اکابر علیاء میں سے ایک ہیں۔ ۲۲ شعبان ۲۰۰۸ او/ ۱۹ پر بل ۱۹۸۸ء کوسلطنت ممان کے شہر مقط میں واقع سلطان قابوس یو نیورٹی کے زیر اہتمام ایک کانفرنس ''ندو ةالفقه الاسلامی ''منعقد ہوئی جس میں تمام اسلامی مما لک کے وفو وشریک ہوئے اور اگست ستمبر ۱۹۹۵ء کوسلطنت ممان ٹیلی ویژن نے اس کانفرنس کی کاروائی دو ہارہ قبط وارنشر کی جس میں راقم السطور نے دیکھا کہ شحدہ عرب امارات کے علماء کے وفدکی قیادت شخ حسن هناوی نے گی۔

## ما بنامه منار الاسلام ابوطهبي

اسلامی موضوعات پرعرب دنیا کابیا ہم رسالہ گزشتہ ہم برس سے وزارت فرہبی امورابوطہبی کی طرف سے شائع ہورہا ہے جس کا ہر شارہ ہ ہا اصفحات کا ہوتا ہے اور وَ اکر علی محمد کلہ اس کے چیف ایڈیٹر ہیں۔اس کے ربھ الاول کے شارہ کا سرورق گنبد خضراء نیز محبد نبوی کی تازہ ترین تھیں تصویر سے مزین ہے اوراندر کے صفحات پرعید میلا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کی مناسبت سے درج مضاطن کے عوانات یہ ہیں۔

ہم تا ملات فی ذکری مولدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمرالخی احتماد (ص ۲۷ ۔ ک)

ہم تولد خسات ماللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیته ،شخ عد ایوی طلاء (ص ۲۲ ۔ ک)

ہم مولد خسات مالانبیاء والمصر سلین ، امیر الانبیاء فی شعر امیر الشعر اء ،شخ صلاح حین محرامیر الشعر اء ،شخ صلاح حین محرامیر السعر اء ،شخ صلاح حین محرامیر الدین اس ۱۸ ۔ اس

﴿ مساجد المدينة المنورة في عصر النبوة ، ساسيها و دورها التاريخي و تطورها عبد الزمان ، أخ الاموى (ص ٢٧١ بالقور) التننئة الالهية ، شيخ محمد صابر برديسي (ص ٢٨٨ ٢٠٠٠) المتنئة الالهية ، شيخ محمد صابر برديسي (ص ٢٨٨ ٢٠٠٠) الحديث الصحيح ، مفهو منه وحجيته ، شيخ عبد العزيز قريش (ص ٨٢ ٨٠٠٠)

ان مضامین کے علاوہ معین لا ینضب ، شیخ رضا ابو اهیم محمد (۱۲۳)

ان مضامین کے علاوہ معرکے ایک شاعر محمد یمانی ظواہری کے حمدوندت پر مشمل مجموعہ کلام' فی د حاب اللہ و قصائد اخوی "مطبوع معرکا تعارف بھی شال اشاعت ہے جس میں بتایا گیا کہ بیالیس صفحات پر مشمل اس کتاب کی مزیدا شاعت کے لیے قار کین کوشاعر کی طرف سے عام اجازت ہے۔علاوہ ازیں منار الاسلام کے اس شارہ میں دیگر شعراء کی دونعیش درج ہیں جن کے کوائف یہ ہیں۔

اس شارہ میں دیگر شعراء کی دونعیش درج ہیں جن کے کوائف یہ ہیں۔

اس شارہ میں دیگر شعراء کی دونعیش درج ہیں جن کے کوائف یہ ہیں۔

اس شارہ میں دیگر شعراء کی دونعیش درج ہیں جن کے کوائف یہ ہیں۔

اس شارہ میں دیگر شعراء کی دونعیش درج ہیں جن کے کوائف یہ ہیں۔

اس شارہ میں دیگر شعراء کی دونعیش درج ہیں جن کے کوائف یہ ہیں۔

اس شارہ میں دیگر شعراء کی دونعیش درج ہیں جن کے کوائف یہ ہیں۔

د کی

متحدہ عرب امارات کی دوسری اہم ریاست دی میں بھی عید میلا دالنی صلی الشعلیہ آلہ دیم کا جشن سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے۔ وہاں کا ٹیلی ویژن چینل سال بجرریاست کی جن مساجد سے نماز جمعہ براہ راست نشر کرتا ہے ان میں حسب ذیل دو مساجد اہم ہیں۔ کشم مجدا بی عامر عبیدہ بن الجراح

الله معدراشدي

اوران صاحدین خطبہ جمعہ دینے والے علماء کرام میں سے چند کے اساء کرائی ہے ہیں ہے فضیلة الشیخ احمد رفاعی

🖈 پروفيسر ڈ اکٹر شخ عيا ضهوى

المروفيسرافيخ احداماعيل خطيب وزارت اوقاف ديئ

🖈 پروفیسر ڈاکٹر شخ عبدالرحمٰن جرارخطیب وزارت اوقاف

الشيخ محمود سعير مروح شافعي خطيب وزارت اوقاف

☆ فضيلة الشخ عيسى بن عبدالله مانع حميرى مديروز ارت اوقاف

۱۲۱ گست کو مجدانی عبیدہ سے نماز جعد کی ادائیگی دکھائی گئی جس میں فضیلۃ الشیخ عیسیٰ بن عبداللہ مانع جمیری نے ''بدعت حسنہ کے اصول اور ان کی تشریح'' کے موضوع پر خطبہ جمعد دیا۔ آپ نے بیآیۃ مبارکہ تلاوت کی:

ترجمہ: اے ایمان والو! اطاعت کرواللہ تعالیٰ
کی اور اطاعت کرو (اپنے ذی شان) رسول
کی اور حاکموں کی جوتم میں ہے ہوں پھراگر
جھڑ نے لگوتم کمی چیز میں تو لوٹا دوا ہے اللہ اور
(اپنے) رسول (کے فرمان) کی طرف اگر تم

اليان ركعة موالله براور روز قيامت بريك

بہتر ہے اور بہت اچھاہے اس کا انجام

(جال القرآن)

يا ايها الذين امنوا اطيعو الله

واطيعو الرسول واولى الامر

منكم فان تنازعتم في شيء

فردوه الى الله والرسول .....

(مورة النباء آيت نمبر٥٩)

ادراس کی تغییرامام رازی نے بیان کی پھراس آیت کے تحت قر آن مجید، حدیث نبوی، اجماع اور قیاس کو اسلام کے بنیادی ماخذ بتایا بعدازاں آپ نے امام تفاوی، ذہبی، سیوطی، نووی، ابن تیمیہ، ابن قیم اور کا تمیری کی تحریوں سے قیاس کی شرعی حیثیت اور بدعت حسنہ کی چند حیثیت اور بدعت حسنہ کی چند مثالیں بیان کرتے ہوئے اذان فجر میں المصلاة خیو من النوم، نماز تراوت کینز مخافل عیدمیلا دالنبی ملی الشعید، آلد بلم کے انعقاد کا بطور خاص ذکر کیا۔

قی عیلی نے دوران خطبہ مسلک اہل سنت و جماعت اور سلفی عقیدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ سواد اعظم ہی اہل سنت و جماعت اور سلفی العقیدہ کہلائے کے مستحق ہیں اس لیے کہ اسلاق کا مسلک تھا کہ دہ اللہ بی انہ دوتا لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اللہ بی اس کے کہ اسلاق کا مسلک تھا کہ دہ اللہ بی کمشرت پڑھتے تھے۔ لہذا آئی وہ ابدا میں میں وہی لوگ یا جماعت ، سلفی واہل سنت کہلانے کے مستحق ہیں جن میں امت اسلامیہ سے محبت کا جذبہ اور دیگر اوصاف پائے جاتے ہوں۔ آپ نے است اسلاف کی تحریوں کی روشنی ہیں محبت رسول اللہ صلی اللہ میں اللہ میں کہ نیاد اور ایران کی بنیاد اور اسلاف کی تحریوں کی روشنی ہیں محبت رسول اللہ صلی اللہ میں اللہ علیہ ابت کیا۔

جیسا کہ اہل علم پرخفی نہیں کہ موجودہ دور جس شیخ ناصر البانی اور ان کے ہم خیال علماء میں سے بعض نے مجبود وغیرہ کی گھلیوں اور تبیع کے دانوں پراورادود ظائف گئتی کر کے پر سے کونا جائز ہونے کا فتو کی جاری کر رکھا ہے۔ شیخ عیسی حمیری نے نظبہ جمعہ میں اس فتو کی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بیس آئندہ کی موقع پراس کی تروید میں خطبہ دول گا۔ دیاض سے خبری افکار کا ترجمان ایک عربی رسالہ 'الدعوۃ'' ۱۹۱۵ء سے شائع

ہور ہا ہے شیخ عیسیٰ نے اس کے تازہ شارہ میں تو حید وشرک کے مسکلہ پر چھپنے والے ایک فتو کی کا ذکر کیا اور اظہار تا سف کے ساتھ بے بنیاد اور جاہل مفتوں کی حماقت کا شاخسانہ تر ار دیا اور فر مایا کہ مفتوں کو چاہیے کہ پہلے علم حاصل کریں پھر غور وفکر کریں اس کے بعد فتو کی جاری کریں اور امت اسلامیہ سے محبت کرنا سیکھیں۔الدعوۃ کے اس افسوس تاک فتو کی کے تعاقب میں آئندہ کسی جعد میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔

مزید برآن آپ نے فرقد کرامیے نیز شخ ابن تیمیداوران کے تبعین کے عقیدہ تجیم جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں اور دیگراعضاء لازم ہوتے ہیں اے خلاف اسلام اور خدموم بتایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے تشبید دینا قر آئی احکامات کے قطعاً منافی ہے۔ آخر میں آپ نے حدیث مبارک 'ان المله حملق آدم عملی صورته''کی تشریح کی اوراس پروارد اعتراضات کور فع کیا۔

شخ عیسی حمیری نعت گوشاع مصنف اور صلک الل سنت کے بے باک ترجمان ایس آپ کی تقنیفات میں 'الاجھاز علی منگوی المحاز ''اور جشن میلاوک جواز پر' بلوغ المعامول فی الاحتفاء والاحتفال بمولدالوسول صلی الله علی و آلب وسلم ''اہم ایس علاوه ازیں وزارت اوقاف دی کا جاری کروه ماہنامہ الفیاء (سن اجراء ۱۹۷۸ء) ان دنوں آپ کی سر پری میں شاکع ہور ہاہے جو عرب دنیا کے ایم اسلامی رسائل میں شارہوتا ہے۔

دئی ٹیلی ویژن پرجودیٹی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں ان میں 'افت! علی الله واء ''نامی پروگرام بہت اہم ہے جو ہر پیرکومغرب وعشاء کے درمیان نشر کیا جاتا ہے ملک کے جیرعلاء دین میں سے ایک عالم اس میں تشریف لاکرناظرین کی طرف

سے ٹیلی فون کے ذریعے کیے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ پروگرام دنیا بھر میں مقبول ہے اوراس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور جیئم وغیرہ ممالک سے استفسار کرنے والوں کی بھیڑ جم جاتی ہے۔ عام طور پرایک معمر عالم مصر کے سابق نائب مفتی اعظم ڈاکٹر شنے محمود عبد المتجلی خلیفہ اسے رونق بخشتے ہیں۔

کاجولائی کو فدکورہ پروگرام کا موضوع میلادمصطفاط الشعلیدة لدولم کی مناسبت سے المحدود النبوی المشریف " تجویز کیا گیاتھا جس میں ریاست کے ایک ادر سرکردہ عالم تشریف لائے ادر مجالس میلاد کے انعقاد پر مختصر دلائل چیش کیے۔

المروائي المولدالنبوى الشويف "كنام سايك خصوصى پروگرام ليل ويرائي ويرائي الستاذ الكيرفضيلة الشخ محودسعيد محدوح شافعى نة تقريرى اورجشن ميلا و كي بارے بيل الم سنت كامؤ تف ولائل و برائين سے بيان كيا اور آخر بيل الله سنت كامؤ تف ولائل و برائين سے بيان كيا اور آخر بيل ناظرين كي سوالات اور بعض اعتراضات كے جوابات دئے ۔ شخ محدوح كانام بيل و بهند كے ملى طقول كے ليے اجنبى نہيں آپ كى ايك تاليف" تنبيه المسلم بيل و بهند كے ملى طقول كے ليے اجنبى نہيں آپ كى ايك تاليف" تنبيه المسلم الله يعدى الالباني على صحيح المسلم "خراج تحسين صاصل كرچى ہواور آپ كى ايك اور اہم تصنيف" دفع المسلم "خراج تحسين صاصل كرچى ہواور آپ كى ايك اور اہم تصنيف" دفع المسلم "خراج تحسين صاصل كرچى ہواور كى ايك اور اہم تصنيف" دفع المسلم "مولانا محرعيد الكيم شرف قادرى التي صحيح المسلم عامد الاز برقا برہ في اردو ترجمہ كيا جے عربی متن كے ساتھ مفتی محمد خان قادرى في لا ہور سے شائع كيا۔

## مفت روزه الاصلاح ديئ

یدوین رساله ایک اصلای شظیم 'جمعیة الاصلاح والتوجیه الاجتماعی '' نے جاری کیا جوائیس برس سے شائع مور ہا ہے ان دنوں شخ علی سعید فلای اس کے چیف ایڈیٹر ہیں اور یہ عارضی طور پر ہر پندرہ دن بعد شائع موتا ہے اور اسکا ہر شارہ چیا سٹے صفحات کا موتا ہے۔اس کے پیش نظر شارہ میں عید میلا دالنبی کی مناسبت سے شخ نبیل خولی کا مضمون بعنوان ' فعی ذکری مولد البشیر النذیر ، بعض افضال الرسول صلی الله علیه و آله وسلم علی الیهود' ورج ہے۔ (ص ۲۸ سے ۲۹)

## 4-ra

آج ایک عرب دنیا ہیں سے ذائد ممالک میں منقسم ہے جن میں آبادی کے لحاظ سے مصرسب سے برا ملک ہے جہاں اس وقت دس ٹیلی ویژن چینلو کام کررہے ہیں جن میں ESG سب سے اہم ہے جو ملک بحرکی اہم مساجد میں سے خطبہ جمعہ براہ راست نشر کرتا ہے۔ راقم نے اس کے توسط سے مصرکی جن مساجد سے خطبات جمعہ ساعت کیے ان کے نام ہے ہیں:۔

الله عنه کے خاندان میں سے ہیں اور یہ سجد آپ کے مزارے ملحق ہے۔

ام مجدسیدہ عائشہ قاہرہ ،سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها (م ۱۲۵ھ) حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنها (م ۱۲۵ھ) حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ہے۔
اللہ معجد امام شافعی قاہرہ ، یہ مجد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م۲۰۴ھ) کے مزار

پرواقع ہے۔

کہ مجدسیدی احدرفاعی قاہرہ ،صوفیاء کے سلسلدرفاعید کے بانی حفرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمة الله علیه (م ۵۷۸ هه) کے بھانجا حفرت شیخ احمدرفاعی رحمة الله علیه کا مزار اس مجد کے کونہ میں ہے۔

در مجد محد علی پاشا قاہرہ ، یہ مجدم مرے حکران محد علی پاشا (م١٢٦٥ ) نے بنوائی اور مجد کے ایک گوشہ میں بائی کا مزاروا تع ہے۔

المريف المرالثريف

الله معدسيدى بدولى طنطا شهر، تاج الاولياء سيداحمد بدوى رحمة الله عليه (م٥٧٥) . كمرار يرواقع بــــ

الله معجدسيدى مرى اسكندرية شهر ، سلسله ثاذليه كے قطب شخ ابوالعباس مرى رحمة الله عليه ( ١٨٧ هـ ) كے احاطه مزار ش واقع ہے۔ ما ہنا مدنورالحبيب بصير بور كے مديراعلى صاحبزاده محمد محبّ الله نورى نے مذكوره بالاتمام مباجد و مزارات پر حاضرى دى مجران كے حالات اپنے سفرنامه ميں درج كيے۔

المحدد برانفر افران قابره

که مجدنورقایره

المحدريد يووثلى ويرس المينن قامره

القوات المسلحه لفرثاؤن قامره

ان ساجد میں ملک کے جن اکابر علماء کرام نے مختلف موضوعات پر خطبہ جمعد دیا ان کے اساء کرامی ہے ہیں۔

🖈 ۋاكىرىشخ سىدمحمد طنطاوى شىخ الاز بر 🖈 يروفيسر ڈاكٹر احد عمر ہاشم رئيس الاز ہر ﴿ فضيلة الشيخ عبدالحن مشير جامعدالاز مر المروفيسرة اكثر محمر عبدالسمع جادصدر دعوت اسلامي كالح جامعه الازمر ☆ فضيله الشيخ دُاكر محمود محمد عماره جامعه الازمر ﴿ فضلة الشيخ محود خطاب ☆ نضاية الشيخ يحي محروزارت اوقاف النيخ نبيل صادق وزارت اوقاف ☆ فضيلة الشيخ عبدالفتاح مصطفى وزارت اوقاف الثيخ احرثميم مراعي مراغي ☆ فضيلة الشيخ غرباوي ك ففيلة الشيخ سيد جازي ☆ فضيلة الشيخ محمرحمادامام ونطيب متجدسيد بدوي

۲ رئی الاول/ ۱۱ جولائی کومجدسیدرفاعی میں رئیس الاز ہر ڈاکٹر احمد عمر ہاشم نے "مولو د مصطفعے" صلی الله علیه و آله وسلم "کے عنوان سے خطبہ جمعد یا جے مصر کے مذکورہ ہالا ٹیلی ویژن چینل نے براہ راست نشر کیا۔ آپ نے رسول الله صلی الله علیہ آلدیلم کی ولا دت مبار کہ کی یادتازہ کی اور آپ کے فضائل وخصائص پر دسیوں آیات قرآن اور احادیث نبویہ بیان کیس اور دوران خطبہ متعدد ہارسیدی یا رسول الله ،سیدی یا حبیب الله کے الفاظ سے آپ ملی الله علیہ آلد ، الم کونداکیا۔

١١جول كى يروز بدھكواس چينل نے اپے معمول كے پروگرام 'صباح الحيريا مصصر "ميں ملك كے نامور عالم وين مبلغ اسلام سابق وزيراوقاف فضيلة الشيخ محمر متولى شعراوى رحمة الشعليه (م ١٩٩٨ء) كي تقرير "ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه والدوسلم "نشرك جس مين آپ نے آية ماركة انك لعلى خلق عظيم " (سورة القلم آیت نمبر ۴) کی تغییر بیان کی اور تقریر کے فور أبعد ایک گروہ نے آلات موسیقی کے ساتھ نعت پیش کی۔ پھر اسلا مک لاء کالح جامعہ الاز ہر کے استاد ڈاکٹر شخ مصطفیٰ عرجاوی کی تقریر نشر کی گئی جس میں میز بان کی طرف سے کیے سوالات کے جواب میں آپ نے ناظرین کوعیدمیلا والنبی صلی الشعلیدة آبد ملم منانے کے اصول وضوابط ہے آگاہ کیا اوران محافل کوامت اسلامیے کے لیے مفیدے مفیدتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کیں اور تقریر کے اختیام پر ڈاکٹر عرجاوی نے مصری باشندوں ،صدرحنی مبارك، تمام وب دنيا اورمسلما تان عالم كوعيد ميلا دالنبي ملى الشعليدة الديلم كي مباركباد يبيش

ای روزشام کی خروں کے آغاز میں صدر مصرحنی مبارک کی طرف ہے تمام اہل معراور دنیا مجرے مسلمانوں کوعید میلا والنبی ملی الشعلیہ آلہ وہم کی آمد پر مبار کباد کا پیغام دیا گیا اور بتایا گیا کہ صدر کی طرف ہے تمام ممالک کے سربراہان و دیگر اہم شخصیات کو تہنیت کے تارد نے گئے۔

اارئيج الاول كوعشاء كے بعدوز ارت اوقاف معركى طرف سے قاہرہ مين قرى عيد ميلا والنبى سلى الله عليه والربام كانفرنس بنام "الاحتفال مصر بمناسبة ذكرى المصوليد السبوى الشويف "منعقد بوئى جس صدر جمہوريم مرحنى مبارك، شخ

الاز ہرالا مام الا کبرڈ اکٹر سید محمد طنطاوی کے علادہ علماء ومشائخ ،سفراء ،وزراء ،فوج کے اعلی عہد بداران واعیان مصر نے شرکت کی اور اس میں وزیراو قاف فضیلۃ الشیخ ڈ اکٹر حمدی زقزوق نیز شیخ الا زہراور صدر نے خطاب کیا اور صدر نے طلباء کے علاوہ علماء و مشائخ کو ایوارڈ پیش کے ۔ایک گھنٹہ سے زائد جاری رہنے والی بیتقریب ESC نے مثلی ویژن ناظرین تک پہنچائی۔

مصرمیں اولیاء کرام کے عرس کی تقریبات عام طور پرایک ہفتہ اور ابعض عزارات پر دو ہفتے جاری رہتی ہیں۔ ملک کے عظیم صوفی عارف بالله سیدی ابوالعباس احمد بن عمر مری رحمة الله عليه كاعرى اسكندرية شهريس آب كے مزار ير ماه ري الاول مي منعقد موا اور ٢٤ جولائي كواس عظيم الثان عرس كي اختاعي تقريب قراريائي - انبي ايام ميس وزارت ثقافت كى طرف سے "بشن اسكندرية "منايا جار باتھا چنانچ حضرت مرى كے عرس کی بیآ خری تقریب جشن عیدمیلا دالنبی صلی الله علیدة الدیلم اور جشن اسکندرید کے لیے مختص کردی گئی جس میں وزیر اوقاف ڈاکٹر حمدی زقزوق بطورمہمان خصوصی شریک ہوئے۔ یتقریب آپ کے مزارے ملحق مجدے خطبہ ونماز جمعہ کی صورت میں ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی گئے۔ پہلے ایک خوش الحان قاری نے تلاوت کی سعادت ماصل كى جوسورة الم نشرح كى آيت "ورفعنا لك ذكوك " يرخم مولى-اس کے بعدسب حاضرین نے اجماعی فاتحہ پڑھی پھرمسجد کے خطیب فضیلۃ الشیخ سيد حجازى في قرآن مجيدين مُدكورآب طي الشياب وآليو الم كل صفت أرؤف رحيم "كو خطبه کا موضوع بنایا اورآخر میں اسکندر بیشمرک تاریخی اہمیت نیز وہاں کے باشندوں کی علمى خدمات كامخضرذ كركيا\_

## مامنامه البيان لندن

اسلامی موضوعات پر میرع بی رساله معرک دارالحکومت قاہرہ سے طبع ہوکر برطانیہ کے مرکزی شہرلندن میں واقع ایک رفائی ادارے' المخدی الاسلامی وقف' کے دفتر سے شائع ہوتا ہے۔ میراس کی اشاعت کا بار ہوال سال ہے، ڈاکٹر عادل بن محرسلیم اس کے چیئر مین اور احمد ابو عامر چیف ایڈیٹر بین اور اس کا ہرشارہ ۱۲ ااصفحات کا ہوتا ہے۔ اس کے ذیرئر مین اور احمد ابو عامر چیف ایڈیٹر بین اور اس کا ہرشارہ ۱۲ اصفحات کا ہوتا ہے۔ اس کے ذیر نظر شارہ میں عید میلا دالنی صلی الشعلید آلہ دیلم کی مناسبت سے درج ایک تحریر کاعنوان میں ہے۔

بابى انت وامى يارسول الله ، شخر كى بن عيمى عامرى (ص١٠٩)

## روزنام الاحرام قابره

سے اخبار مصری تہیں پوری عرب دنیا کا سب سے قدیم اور کیٹر الاشاعت اخبار ہے جو کا دیمبر ۵ کا میں کا میں الشارہ ۵ اگست ۱۸۷۱ء کو اسکندر سے جاری ہوا اور اس کا پہلا شارہ ۵ اگست ۱۸۷۱ء کو شائع ہوا اور اب تک با قاعد گی سے شائع ہور ہا ہے اب اس کے دفاتر قاہرہ میں واقع تیں ۔عرب دنیا کے نامور ادب عباس محمود العقاداد یب عباس محمود مقاداد یب عباس محمود العقاداد یب عباس محمود مراز تک میں ۔عرب دنیا کے نامور ادب عباس محمود العقاداد یب عباس کے دور از تک اس افعال کے جو بیں آپ عرصد دراز تک اس اخبار سے وابست رہے ۔ بیروز انہ چالیس صفحات پرشائع ہوتا ہے اور اس کا جعد ایس انٹیار سے وابست رہے ۔ بیروز انہ چالیس صفحات پرشائع ہوتا ہے اور اس کا جعد ایڈ بیش مزید چودہ صفحات کا ہوتا ہے ۔ ان دنوں ابراہیم نافع اس کے چیف ایڈ پیڑ اور مجد صالح سب ایڈ پیڑ ہیں جبکہ شخ محمود مہدی شعبہ مذہبی امور کے ایڈ پیڑ ہیں جبنیوں نے صالح سب ایڈ پیڑ ہیں جبکہ شخ محمود مہدی شعبہ مذہبی امور کے ایڈ پیڑ ہیں جبنیوں نے صالح سب ایڈ پیڑ ہیں جبکہ شخ محمود مہدی شعبہ مذہبی امور کے ایڈ پیڑ ہیں جبنیوں نے صالح سب ایڈ پیڑ ہیں جبکہ شخ محمود مہدی شعبہ مذہبی امور کے ایڈ پیڑ ہیں جبنیوں نے اس کے حسب ایڈ پیڑ ہیں جبکہ شخ محمود مہدی شعبہ مذہبی امور کے ایڈ پیڑ ہیں جبکہ شخ محمود مہدی شعبہ مذہبی امور کے ایڈ پیڑ ہیں جبنیوں نے اخبار کی نمائندگی کی ۔ اس

اخبار کے جار مختلف شارے اس وقت راقم کے سامنے ہیں اور ان میں عید میلا دالنبی صلی الشار کے اس موضوع پر درج مواد کا تعارف حسب ذیل ہے:

۲ ربیع الاول ۱۳۱۸ هر بروز جمعه کے الاهرام میں خبر دی گئی ہے کہ ہر یکیڈ میر بٹائرڈ حسن الفی نے بولیس جیٹال کا دورہ کیا اور وہاں منعقد ہونے والی مخل میلا دالنبی صلی اللہ علیہ اللہ میں شریک ہوئے اور حاضرین میں تحا کف تقسیم کیے۔ (ص ۴۰۰)

اوراس کے جمعہ ایڈیشن میں شخ فتی ابوالعلاء کامضمون 'مولدہ کان بعشا حقیقیا لروح الامم ''درج ہے جس کے آغاز میں اکتھا ہے کہ آئندہ جمترات کو جاتم الانہیاء سیدنا محمسل الشعلیہ آبہ کم کی ولا دت کا دن ہے ، وہ رسول الانسایۃ والرحمۃ جواللہ تعالیٰ کے کلام 'وانک لعلی خلق عظیم ''اور'وما ینطق عن المهوی ان هو الا وحبی یوحبی ''کامصداق ہے۔ آپ کی ولا دت کے دن مسلمان محافل منعقد کرتے ہیں آ ہے معلوم کریں کہ اس موقع پر علمائے امت آپ سی الشعلیہ آلہ رسم کے دو بارے میں کیا فرماتے ہیں (صاا)۔ استمہید کے بعد فاضل مرتب نے ملک کے دو جیر علماء کرام سابق وزیراوقاف فضیلۃ الشیخ ابراہیم دسوقی اور جامعہ الاز ہر کے عربی لفت کا لی کے پہلے ڈاکٹر سعدظلام کے ساتھ میلا دمصطفی الشعلیہ آلہ رسم پر کی گئی گفتگؤ کو ضمون کی صورت میں پیش کیا۔ جمعہ ایڈیشن میں اس موضوع پر درج کی کھنج ہیں ہوئی اور جامعہ اللہ کی کھنج ہیں ہوئی کی صورت میں پیش کیا۔ جمعہ ایڈیشن میں اس موضوع پر درج کے کھنج ہیں ہیں۔

جعد کا دن اوراس کی نضیلت پروزارت اوقاف کے اہم عالم شیخ منصور رفاعی کی تصنیف' نحیب یوم ''ادارہ الاحرام کی طرف سے عیدمیلا دالنبی صلی الشعلید آلہ وہلم کے موقع پرتقسیم کی جارہی ہے۔

شہر بن سویف میں سلسلہ طریقت خلوت پر کریے کے شخ جود ہ بکری کے زیر اہتمام عید میلا دالنبی سلی اللہ بالہ کی پانچ روز ہ محافل کا آغاز آج سے بور ہاہے۔

قاہرہ میں سلسلہ طریقت عزمیہ کے مشاک کے زیراہتمام ایک روزہ محفل میلاد کا انعقاد صحید امام ابو العزائم میں بدھ کو ہوگا جس میں تلاوت قرآن کریم ، نعت خوانی اور خطاب ہوگا جس میں نوجوانوں کو سیرت مصطف کریم علیہ الصلاق والسلام کے ابنانے کی ترغیب دی جائے گی نیز انہیں دین کی صحیح معلومات فراہم کی جائیں گ۔ ابنانے کی ترغیب دی جائے گی نیز انہیں دین کی صحیح معلومات فراہم کی جائیں گ۔ (ص ۱۱)

اور الاهرام کے شارہ گیارہ رہے الاول کے صفحہ اول پر صدر جمہوریہ معری ان مصروفیات کی تفصیلات دی گئی ہیں جوکل کووزارت اوقاف کی طرف سے منعقد ہوئے والی عید میلا والنبی صلی الذ علیہ وآلہ رہم کا نفرنس میں انجام دیں گے۔ فدکورہ وزارت نے دین معلومات پر بٹنی ایک انعامی مقابلہ ملک بحر کے طلباء کے درمیان کرایا جس میں دین معلومات پر بٹنی ایک انعامی مقابلہ ملک بحر کے طلباء کے درمیان کرایا جس میں کی سے دوکو جے بھی سے دوکو جے میں بڑار سے زائد افراد نے حصہ لیا جس میں نمایاں حیثیت حاصل کرنے والے وی طلباء کو صدر حتی مبارک اس کا نفرنس میں انعامات عطاکریں گے جس میں سے دوکو جے میارکو عمرہ اور چا رکوایک ایک ہزار مصری پونڈ دیتے جا کیں گے۔

اس کانفرنس میں جن آٹھ علاء کرام کو ان کی خدمات کے اعتراف میں صدارتی ایوارڈ پیش کیے جائیں گے ان کے اسماء کرامی بھی شامل اشاعت ہیں۔ (ص۱۳) اس شارے میں متعدد کتب اور رسائل وجرائد کی فروخت کے اشتہارات دیے گئے ہیں جن میں تین قابل ذکر ہیں ،ایک اشتہار مصرے شائع ہوئے والے مفت روزہ اخبار ''الدستور'' کے تازہ شارہ کے بارے میں ہے۔ یہ ہر بدھ کوشائع ہوتا ہے اور اخبار ''الدستور'' کے تازہ شارہ کے بارے میں ہے۔ یہ ہر بدھ کوشائع ہوتا ہے اور

عصام اساعیل فنبی اس کے چیئر مین اور ابراہیم عیسیٰ چیف ایڈیٹر ہیں۔ اس کا تازہ شارہ عید میلا والنبی صلی الشطید آلد ملم کی مناسبت سے خاص نجبر' عدد حاص عن سیدنا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ''ہاور اس کے مضامین کی دی گئی فہرست میں دو کے عنوانات سے ہیں:

اغثنا يارسول الله

النبي في المنام ا من الشعرائوي الى شمس البارودي

ووسرا اشتہار ابراہیم راشد کی ادارت میں شائع ہونے والے ہفت روزہ اخبار "الملواء الاسلامی" کے تازہ شارے کے بارے میں ہے جس میں شامل مضامین میں سے ایک کاعنوان میہے:

﴿ فَى ذَكْرَى المولدالنبوى كيف نرد على اهانات اليهود لشخصه؟

تيرااشتهارامام احمد بن محرقسطلاني رحمة الشعليه (م٩٣٢ه) كي تعنيف "الزهود
الندية في خصائص و اخلاق خير البريه "كتازه اليريش كم باركيس

ع جعي شيخ احمد بن محمد طاحون كي تحقيق وحواثى كرماته مكبة تراث اسلاى قامره في شائع كيا\_ (ص٢٣)

۱۱رئیج الاول کے لاھرام کے صفحہ اول کی ہیڈ لائن گزشتہ شام مرکزی عید میلادالنی کا نفرنس میں گئی صدر حنی مبارک کی تقریر کے اہم نکات سے مزین ہے اوراس کے صفحات کا نفرنس کی تفصیلات نیز اس موضوع پر خبروں اور مضامین سے پُر ہے، صدر کی تقریر کا محل متن (ص)، وزیر اوقاف اور شخ الاز ہرکی تقاریر کے اقبتا سات نیز انعام پانے والوں کے ناموں کی فہرست دی گئی ہے (ص۵) اور اس میں درج تین انعام پانے والوں کے ناموں کی فہرست دی گئی ہے (ص۵) اور اس میں درج تین

اجم مضامين كعنوانات يدين:

الشاطي المولد ، ام القرى، والبيت العقيق ، و اكثر عا تشرعبد الرحل بنت التاطي

المولد النبوى الشريف ، حادثتان من السيرة الحطرة ، واكر انبايونا قل

الخطاب الاسلامي في البث المباشر ،كريمان تزه

آخر الذكر مضمون مين اس موقع پر عرب ممالك كے ليلى ويژن چينلو كے ذمه واران پر زور ديا گيا كدوه اپني نشريات مين وين پروگرام كا دورانيه بردها كين اوراس ذريعه ابلاغ كو اسلامي تعليمات كے فروغ كے ليے زياده سے زياده كام مين لاكين - (ص٠١)

ایک خبر ہے کہ صدر حنی مبارک نے عید میلاد النبی ملی اللہ علیہ آلہ بلم کے موقع پراسلامی وعرب ممالک کے بادشا ہوں ،صدور اور رؤسا کومبار کباد کے تارارسال کیے میں۔ (ص۱۲)

ایک تظیم 'نقابة اطباء القاهرة '' کی طرف سے اشتہار دیا گیا ہے جس میں اس کے سیرٹری جزل ڈاکٹر سعد زغلول عثمادی نے مسلمانوں کو عید میلا دالنبی ملی الله عدر ناز کر سعد زغلول عثمادی نے مسلمانوں کو عید میلا دالنبی میں اللہ جولائی کو بعد نماز مغرب دارالحکمہ نائی ہال میں 'الا تنصورہ فقد نصرہ اللہ '' کے عوان سے مغرب دارالحکمہ نائی ہال میں 'الا تنصورہ فقد نصرہ اللہ '' کے عوان سے مغرب دارالحکمہ نائی ہال میں 'الا تنصورہ فقد نصرہ عام دی جس کے مقررین کے اساء گرائی ہے ہیں۔

ثاکر عبدالستار فتح الشداستا دفعیر وحدیث
 ثاکر محمد عماره استاد تاریخ اسلام
 شیخ اسلام شیخ جمال قطب (ص۱۵)

ایک اور خبر ہے کہ آسٹر یا کے شہر ویانا میں واقع ایک بڑے ہال میں محفل میلاد منعقد ہوئی جس میں مصرے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ فقی نے خطاب فرمایا، اس میں سوڈان کے سفیر ڈاکٹر احمد عبد الحلیم سمیت عرب وجم کے بہت سے فرزندان اسلام شریک ہوئے۔ (ص، ۳۲)

الامام المجدد السيد محمد ماضى ابو العزائم رحمة الله عليه (م ١٩٣٤ء) معركا بم عالم دين اور يرطريقت تق پى متعدد تفنيفات إلى وارالكاب الصوفى في جشن ميلاد يرآ پى قفيف" بشائر الاخياد فى مولد المختار "كاتازه المريش شائع كياجس كاشتهار الاحرام كاس شاره ش ديا كيا المسحتار "كاتازه المريش شائع كياجس كاشتهار الاحرام كاس شاره ش ديا كيا برس ٢٠٠١)

ایک اور مقام پرمیلا دمصطفی علیه التیة واثناء کی مناسبت سےسلوی عنانی کی مختمر تحرید مولدالنور "کےعنوان سے جگمگاری ہے۔ (ص،۳۸)

ادر ۱۳ اربیج الاول کے شارہ کی ایک اہم خبریہ ہے کہ عیدمیلا دالنبی کے موقع پرصدر
حنی مبارک کو بہت ی حکومتوں کے سربراہان کی طرف سے مبار کہاد کے تارموصول
ہوئے جن میں چند نام یہ ہیں: مراکش کے بادشاہ شید حسن دوم، شام کے صدر حافظ
الاسد، تیونس کے صدر زین العابدین بن علی، یمن کے صدر جز ل علی عبداللہ صالح،
کویت کے امیر جابر احمد صباح ،قطر کے امیر حمد بن خلیف آل ثانی ، لبنان کے صدر

الیاں ہرادی، جزائر قر کے صدر محر تقی عبدالکریم، مالدیپ کے صدر مامون عبدالقیوم، ابوظہبی کے ولی عبد خلیفہ بن زایدال نصیان، فجیرہ کے حاکم حمد بن محمد شرقی اور عرب لیگ کے سیکرٹری جزل عصمت عبدالجید ۔ علاوہ ازیں صدر مصر کو متعدد وزراء، لیگ کے سیکرٹری جزل عصمت عبدالجید ۔ علاوہ ازیں صدر مصر کو متعدد وزراء، لیگ کے سیکرٹری جزل عصمت عبدالجید نظیموں کے سربراہان اور عرب رؤساو دیگر اہم شخصیات کی طرف سے بیغامات تہذیت موصول ہوئے ۔ (ص، ۸)

ایک مقام پراجر بہجت گی تحریر 'نبور الهادی '' کے عنوان سے درج ہے (ص۱) اور آخری صفحہ پر خبر ہے کہ آج قاہرہ کے ایک ادبی کلب میں عید میلا والنبی صلی الشعلی واله ، بلم کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد ہوگا۔

جس میں قرآن کریم کے موضوع پر کرائے گئے مقابلہ میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والوں کوانجینئر عادل طوری انعامات پیش کریں گے۔

اس کے جعد میگزین میں اس موضوع پر متعدد مضامین موجود ہیں۔ جن کا تعارف

-62

احب النبى صلى الله عليه و آله وسلم ، جا وبير صدقى الله عليه و آله وسلم ، جا وبير صدقى الله ميلاد النور سلاما ، و اكر مصطفى سالم حجازى (ص)

السبوع، اممها في السبوع، ام معربير

الزوج والأب والقدوة الحسنة مثاعدالقاور

المن نساء شهدت میلاد الرسول علیه السلام، نوراعبدالحلیم، یه معمون و اکثر سیدرزق طویل اور جامعدالاز مرک و اکثر عفاف بخار کی گفتگو کی روثنی می مرتب کیا گیا\_(ص))

شرح البردة في ذكرى مولدالرسول ،رئيس الازبرد اكثر احد عمر باشم
 استكشاف معالم حكومة الرسول ، شخ عبدالله احم عبيد (ص٨)
 عفوا رسول الله ،استار محمودم بدى

اوردورحاضر كمشهورشاع حسن عبدالله قريش كانعتية تصيده "على هامسش المولدالنبوى المبارك" ورج ب- (صي ٨)

مصر کے مشرقی صوبہ کے علاقہ مینا میں اللّٰم میں مشہور ولی الله حضرت جودت ابراہیم رحمۃ الله علیه کا مزار واقع ہے اس شارہ میں ان کے سات روزہ عرب کی تقریبات کی خبردی گئی ہے جن کا آغاز آئندہ جمعہ کو مور ہا ہے اور ان میں تلاوت، ذکر، تقریبات کی خبرد کی شام کو دین معلومات فراہم کرنے کے پروگرام ترتیب دیتے گئے ہیں۔ تقاریر نیز نئ نسل کو دین معلومات فراہم کرنے کے پروگرام ترتیب دیتے گئے ہیں۔ (ص ۱۱)۔

## روزنامهالأخبارقابره

سیاخبار مصطفیٰ امین وعلی امین نے ۱۵ جون ۱۹۵۲ء کو جاری کیااب ابراہیم سعدہ اس کے چیئر مین اور جلال دویدا چیف ایڈیٹر ہیں اور سے بالعموم اٹھارہ صفحات پر روز انہ شائع مور ہا ہے۔ اس اخبار نے صدر مصر کے اس خطاب کوصفحہ اول پر نمایاں جگہ دی جو انہوں نے گزشتہ شام منعقد ہونے والی مرکزی میلا دکا نفرنس ہیں کیا اور اندر کے صفحات پر ان آٹھ علماء کرام کے مخضر حالات اور انٹر ویوز دیئے گئے ہیں۔ جنہیں صدر نے اس کا نفرنس میں ایوارڈ پیش کیے۔ بیا نٹر ویو ہشام عجمی نے لیے۔ ان علماء میں چھمصر کے باشند سے اور ایک ایک کا تعلق مراکش و بوشیا سے ہے اور ان کے اساء گرای ہے ہیں۔

الله جامعه الاز ہر کے نمائندہ فضیلۃ الشخ سیداحمدعطاسعود (پ۱۹۲۸ء)
الله وزارت اوقاف کے سابق نمائندہ فضیلۃ الشخ جمال شاوی (پ۱۹۳۵ء)
الله وزارت اوقاف کے سابق نمائندہ فضیلۃ الشخ احمد عجد عبداللدر کی (پ۱۹۲۵ء)
الله جدیت شرعیہ کے مدر عالم جلیل شخ محمود عبدالوهاب فاید سرحم (۱۹۲۲ء۔جون
۱۹۹۵ء)

الله محد خازنداره قاہرہ کے امام فضیلة الشخ عبد الرض عبد الله خلیفه وبک (۱۹۲۵ء)

☆ وزیراد قاف مراکش، ڈاکٹرعبدالکبیر مدغری
 ۵۰ مفتی اعظم پوسنیافضیلة الشیخ مصطفی سرینتش (۵۰۳۵)

اس اخبار میں زرقلم موضوع پر موجود تحریوں کے عنوانات ہیں:
اس اخبار میں الوحمة ، شخ علی عید صدر جعیت شباب السلمین منوفی شهر۔
الله علیه وسلم و کا والرسول ، فیم باز (ص ١٦)

الم قضیة ورای ، شخ محود حبیب، آپ نے ذکر میلاد کے بعد مسلمانوں کی توجہ حال بی میں اسرائیل ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر انٹر ٹیٹ پر آپ ملی الفظید آلہ بلم نیز قر آن مجید کے بارے میں دکھائی گئی ایک اہانت آمیز تصویر کی طرف دلائی اور مشرق ومغرب میں بے والے مسلمانوں کو اسرائیل کی ان تارواحر کات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور یہود یوں کی خدموم کارروائیوں پر عملی اقد امات کی ضرورت کو اجا گر کیا۔ (صمم)۔ میلادہ از یں دوشعراء کا نعتیہ کلام مجی درج اشاعت ہے۔ جو یہ ہیں۔

شیخ محود علی رفاعی کی جشن میلا و پرتھنیف 'سوالاسواد فسی مولدا لمختار صلی الله علیه و تلامی الله علیه و تاکی دنول منظر عام پرآئی جس کا اشتهاراس اخبار میل و یا گیا (ص) ) \_اوران ایام کوم مریس منعقد ہونے والی محافل میلاد کے بارے میں متعدد خبریں اس شارہ میں درج ہیں جن میں سے چند ہیں:

۲۵ جولائی کومیلا دالنی صلی الشعلید آلدو کم کی مناسبت سے جعیت شبان المسلمین قاہرہ کے زیر اہتمام ایک محفل منعقد ہوگی جس میں شاعرہ ذکیہ جازی کا نعتیہ قصیدہ "مولدالهدی'' پیٹی کیا جائےگا۔

آج صبح قاہرہ میں بچوں کے باغ کلیم ل گارڈن فار چلڈرن میں بچوں کے لیے میلاد کی ایک تقریب منعقد ہوگی جس کی صدارت بیشنل کلیمرل سنٹر کے ڈاکٹر حمد کی جابری کریں گے قار کمین کواس میں شمولیت کی دعوت عام ہے۔

۳۲ جولائی کواٹرین کلچرل سفر قاہرہ میں میلا دالنبی سلی الشطیدة الدیلم کی مناسبت سے شام منائی جائے گی جس میں سولہ شعراء کرام اپنا تعتبہ کلام پیش کریں گے اور وزارت تعلیم مصر کے تحت غیر عربوں کوعربی سکھانے والے مرکز کے پرنسیل ڈاکٹر محمود غانم اس میں شریک ہوں گے ، قارئین کودعوت عام ہے۔

جیز ہ شہر میں مکتبہ ناھیا الشقافة نے میلاد نبوی شریف کے موقع پر جامعہ الاز ہر کے ڈاکٹر شیخ محد طویل کے بیکچر کا اہتمام کیا ہے۔ (ص۱۰)

الاخباركاس شاره من نيب مطفى في "احتفال الميكرفون والشاشه

بالسولىدا لنبوى الشويف "كے تحت ان پروگرام كى كمل تفصيل دى ہے جو بارہ رئے الاول كوعيد ميلا دالنبى كے موضوع پر مصر كے مختلف ريد يوادر ثبلى ويژن چينلو پر پيش كيے جائيں گے۔ (ص ۱۱)

اس اخبار کے مختلف صفحات پر متعدد تجارتی اداروں کی طرف سے صدر اور حکومت مصر، عوام اور اسلامی دنیا کے تام عید میلا والنبی کی مبار کباد کے اشتہارات و یے گئے ہیں۔

## J-\_L

۱۹۲۳ جولائی بروز پیرمغرب سے ذرا پہلے یمن ٹیلی ویژن پر پانچ بیائی نعت خوانوں نے مل کر مزامیر کے ساتھ نعت رسول مقبول سلی الشعلیہ آلہ دسلم پیش کی جس کی ردیف ''یار سول الله ''مقی۔

۲ار جے الاول / کا جولائی کودارالکومت صنعاء کی مجد شہداء میں نمازعشاء کے بعد وزارت اوقاف کے زیراہتمام مرکزی میلا دکانفرنس منعقد ہوئی جس میں فضیلۃ الشخ عمیدی وغیرہ کل چارعلاء کرام نے محموعتری ، فضیلۃ الشخ عمیدی وغیرہ کل چارعلاء کرام نے خطاب فرمایا۔ پھر وزارت اوقاف کے نمائندہ قاضی شخ احمد محمد اکوع نے اختیا می مطاب فرمایا۔ پھر وزارت اوقاف کے نمائندہ قاضی شخ احمد محمد اکوع نے اختیا می مطاب ادا کے ۔ اس محفل کے تمام مقررین نے رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی ولا دت مبارکہ اور سیرت طیب پر تفصیلی خطاب کیا ٹیز مسلمانان عالم پر زور دیا کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں ، باہم مدکریں اور یہودی عزائم کا قلع قمع کرنے کی منصوبہ بندی میں اتحاد پیدا کریں ، باہم مدکریں اور یہودی عزائم کا قلع قمع کرنے کی منصوبہ بندی کرکے ملی قدم اٹھا کیں ۔ محفل کے آغاز واختیا م پرقاری شخ یجی احمد نے تلاوت

قرآن کریم کی اور ڈیڑھ محندے زائد جاری رہے والی سیمفل یمن ٹیلی ویژن نے براہ راست نشری۔

## ۸\_سعودی عرب مابئامه المنحل جده

یہ رسالہ عبد القدوس انصاری مدنی نے ۱۹۳۷ء میں مدید منورہ سے جاری کیا جواب جدہ سے شاکع ہور ہاہے۔ان دنوں بنیہ بن عبدالقدوس انصاری اس کے چیف ایڈ یٹر اور زجر بن خبیانصاری معاون ایڈ یٹر جبکہ ڈاکٹر عبدالرحمٰن انصاری مشیر خاص بیں اور اس کا یہ شارہ ۲۰ اصفحات کا ہے جس کی ابتداء عبدالقدوس انصاری کے قلمنبد کردہ اس اداریہ سے ہوتی ہے جوانہوں نے آئے سے تقریباً ساٹھ برس قبل رہے الاول کردہ اس اداریہ سے ہوتی ہے جوانہوں نے آئے سے تقریباً ساٹھ برس قبل رہے الاول کے اس کے تعاون سے کھا تھا اور اسے پھر سے شائع کیا کھیا۔ آپ نے اس مختفر تحریب ماہ رہے الاول کو حاصل ہونے والی سعادت، ولادت سیدنامحدر سول اللہ ملی الدیلے آئے کہا نہائی عبت بھرے انداز میں ذکر کیا۔

آئدہ صفات پرعید میلاد النبی کی مناسبت سے مختلف اہل آلم کے مضامین کیلئے "السوحمة المهداة" كوش مخصوص ہے جس میں درج تحریروں کے کوائف بہ ہیں:

الايمان وكمالد فى محبة النبى ملى الشطيعة الديم من عبدالله محمالي بكر، جده (ص٣٨٠٣) الايمان وكمالد فى محبة النبى ملى الشطيعة الديم من عبدالله محمد الاسلامى ، واكثر سيدرز ق طويل رئيل

اسلامك سلديزكالح جامعالازمر(ص١٣،٣٣)

الميدل النبوى ، ادب و توبية، وْاكْرْعَبِدالرَمْن طالبِ اسلاى تَهِدْيبْ يَعْمَل السَّلِي مِنْ الْحِيثِ الْمُرْدِيبُ يَعْمَل السَّلِي الْمُرْدِيبُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّه

المصطفى فى الشعو ، هم جحد ودات اردن (ص٥٧٥٥) المعدودات اردن (ص٥٧٥٥٥) المحدودات الدون (ص٥٧٥٥٥) المحدودات الدون (ص٥٨٥١٥) المحدودات الموالي المحدودات الموالي المحدود المحدودات المحدودات المحدود المحدودات المحدود المحدودات المحدودات المحدودات المحدودات المحدودات المحدودات المحدود ال

اور اس شارہ کے دیگر صفحات پر چند اور مضامین بھی لائق مطالعہ ہیں جن کے عنوانات سے بیں:

القصص النبوى، الجنة ونعيمها، وُاكْرُ عَيدالباسط عوده معر (م ١٢- ١٩ قطوار) المنطقة الجوف في آثار عصور ما قبل الاسلام ، وُاكْرُ عَيدالحُن الصارى (ص ٨٠- ٨٩)

الاشار الاسلامية في منطقة الجوف ، واكثر الراجيم معيقل رياض (ص ٩٠ - ٩٦) علاوه الرين و اكثر الوصام معرى كمضمون كضمن من ايك اور نعت "يارسول" موجود ب (ص ١٥٤)

ركمى بهى نوعيت كے اعتراضات كى اشاعت نہيں موگى - چنانچ بيدر سالدادب وشافت كرميدان مين آكے بوهنا كيا۔ يہلے پہل اس كى طباعت واشاعت مديند منورہ سے ہوتی رہی پھر مکہ مکرمہ میں بہتر طباعتی سہولیات ہونے کے باعث بدو ہال منتقل ہوگیا اورآ کے جل کرجدہ سے شائع جونے لگا۔اس کی اشاعت کی یابندی کابی عالم ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران پیش آمدہ نامساعد حالات اور کاغذ کی کمیانی کے باوجود سے زنده ربااورابا ساع از حاصل بكريه ملك كاسب عقد يم رساله ب-اورجيها كه اللنهل كزرنظر ثاره كصفي ترحمعلوم بواءاى كاجراء عابتك ك تمام شار يبهتر خوبصورت جلدول مل طبع موكران دنول بازار مي دست ماب ميل-المنهل كم بانى عبدالقدوس انصارى ١٩٠١ء كومديد مؤره مي پيدا موخ وي رتعلیم یائی پرسرکاری ملازمت اختیار کی آعے چل کربیدسالہ جاری کیا۔ آپ نے جدیدع بی ادب کو سے اسلوب سے روشناس کرایا جو مہل ترین اسلوب کہلایا۔ آپ ادیب،شاع،مورخ فاز، مابرآ فارقد بداورنامور صحافی تھے، میں سےزائد تعنیفات الله عدي المالية

آثار المدينة المنورة طبع اول ١٩٣٥ء كمتيه عليه مدينة جدة طبع اول ١٩٣٥ء كمتيه عليه مدينة جدة طبع اول ١٩٣١ء معر، تداريخ مدينة جدة طبع اول ١٩٢١ء معر، الملك عبدالعزيز في مرأة الشعرعبدالقدوس انصارى في ١٩٨٣ء طبع اصفحاني جده، طويق الهجوة النبوية مطبوعه ديوان الانصاريات طبع اول ١٩٦٣ء من وفات پائى موصوف كى پندر بوس برى كموقع پر ان كى يادي داكر عبدالرحل انصارى كا مضمون الجزيره مين شاكع بوا۔

اور المحل كے مشير خاص ڈاكٹر عبدالرحن انصاري ١٩٣٧ء كو مديند منورہ ميں پيدا ہوئے ، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی چرقاہرہ یو نیورٹی سے ادب میں ایم اے کیا اور ریاض یو نیورٹی میں استاد تعینات ہوئے کھ عرصہ بعدیا فی سال کے لیے الگینڈ چلے كَ اوراس دوران قامره لوغور لل كر حت "ظاهرة الهروب في اغاريد الصحراء للشاعر طاهر الزمحشرى "كعوان عمقاله لكه كرواكثريث كى وكرى حاصل كى يرمقاله ١٩٢٠ على جده سے شائع ہوا \_آپ كا كے تا خور اديب ، مؤرخ ، ماہر آ خار قدیمہ و ماہر تعلیم میں اور مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کے باعث متعدد انعامات یا چکے ہیں اور ۱۹۹۳ء میں سعودی مجلس شوری کے رکن ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحمٰن انسارى كى مزيد تفنيفات يل سعدواجم نام يدين قوية الفاو صور للحضارة العربية قبل الاسلام في المملكة العربية السعودية مطبوع١٩٨٢ء، العلاو الحجر صورمن الحضارة العربية مطبوع ١٩٨٧ء الجزيره كزرنظ شارہ میں ڈاکٹر انساری کا تعارف درج ہے۔

# روزنامه الشرق الاوسط لندن

یداخبار صفام علی حافظ وجمع علی حافظ نے جاری کیا۔اب عثمان عمیراس کے چیف ایڈیٹر ہیں اس کا ہر شارہ چوہیں صفات کا ہوتا ہے اور یہ انیس برس سے شائع ہو رہا ہے۔اس اخبار میں عید میلا والنبی کی مناسبت سے شاعر عبدالعزیز محی الدین خوجہ کی تازہ نعت بعنوان' د حلة المشوق 'ورج ہے (صورا) نیز اخبار کے بائی صفام علی حافظ کا طویل نعتیہ تصیدہ ''فی ذکری مولد الحبیب' پورے صفحہ پر آٹھ کا لم کی صورت

میں دیا گیاہے۔ (ص11)

فرانس سے شائع ہونے والے عربی فت روزہ 'الوطن العربی ''میں عبدالعزیز کی الدین خوجہ کا انٹرو ایوش کتا ہوا جس سے معلوم ہوا کہ آپ مکہ کرمہ کے باشندہ ہیں اور اللہ میں خوجہ کا انٹرو ایوش کی ٹیا تھ کا کہ اس بر منگھم یو نیورٹی انگلینڈ سے لیا ان ڈی کی بعداز ال جدہ ایو نیورٹی کے تربیت کا لی کے پرنیل رہے پھروز ارت اطلاعات میں سیکرٹری رہے جس کے بعدر کی ،سابقہ سویت یو نین اور پھر یوکر ائن میں سعودی عرب کے سفر تعینات رہے اور اب مراکش میں سفیر ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک کے مخچے ہوئے سفارت کا رہونے کے علاوہ عرب و نیا کے متاز شعراء میں سے ہیں آپ کی شاعری کے تراجم سابق سوویت یو نین میں بولی جانے والی متعدد ذیا نوں میں ہو چکے ہیں۔ عربی میں آپ کا کلام 'بندرہ المعنی ''کے جانے والی متعدد ذیا نوں میں ہو چکے ہیں۔ عربی متعدد نعیش مختلف اخبارات ورسائل نام سے کا بی صورت میں جو بے چکا ہے۔ آپ کی متعدد نعیش مختلف اخبارات ورسائل میں شائع ہو چکی ہیں جن میں دونعتہ دفعا کد'' لو انہ ہم جاؤ کی ''اور'' فعی حضو ہی میں شائع ہو چکی ہیں جن میں دونعتہ دفعا کد'' لو انہ ہم جاؤ کی ''اور'' فعی حضو ہی النور '' نے عالمی شہرت پائی۔

الشرق الاوسط كے بانيان صفام على حافظ و محم على حافظ دونوں سكے بھائى اور مدینہ منورہ کے باشند ہے ہیں۔ان کا تعلق ایک علمی ادبی اور صحافت سے وابستہ گھرانہ سے ہان کے والد علی حافظ (م۱۹۸۸ء) اور پچا عثان حافظ (م۱۹۹۳ء) كا شار مدینہ منورہ کے زعماء میں ہوتا تھا علی حافظ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۵ء تک مدینہ منورہ کے میئر اور عثمان حافظ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۲۵ء تک مدینہ منورہ کے میئر اور عثمان حافظ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۲۷ء شار کے میئر دونوں منافظ ۱۹۳۷ء میں مدینہ منورہ سے اخبار 'المصدینة المنور ة' ماری کیا جو بعد میں جد ہنتقل کیا گیا جہاں سے اب تک شائع ہور ہا ہے۔

محمطی حافظ ۱۹۳۱ء میں پیدا ہوئے اور صحافت میں بی اے کیا۔ ۱۹۲۳ء کو اخبار
المدینة المنورة کے چیف ایڈیٹر اور پھر ۱۹۲۳ء کو اس کے میجنگ ایڈیٹر ہوئے۔ جبکہ
ہشام علی حافظ نے پولیٹیکل سائنس میں بی اے کیا اور ۱۹۲۳ء میں ای اخبار کے چیف
ایڈیٹر بنائے گئے۔ ہشام علی حافظ عرب دنیا کے نامور نعت گوشعراء میں سے ہیں
ایڈیٹر بنائے گئے۔ ہشام علی حافظ عرب دنیا کے نامور نعت گوشعراء میں سے ہیں
۱۹۹۹ء میں آپ کا نعتیہ مجموعہ 'احب احب احب یا حبیبی یارسول
الله''کے نام سے معرمیں طبع ہوا۔

المومر ۱۹۲۳ء کو حکومت نے پر آس کارپوریش کا نظام جاری کیا تو اخبار المحدینة المحنورة کارپوریش کے حت شائع ہونے لگاس پر مشام علی حافظ دیم علی حافظ نے جلد ہی اس اخبار سے علیحد گی اختیار کر لی اور آ کے چل کر'' سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمینی'' کی بنیا در کھی جس نے چند برس میں مشرق وسطی کے سب سے بڑے اشاعتی ادارے کی شکل اختیار کر لی۔ اس کا صدر دفتر لندن میں اور علاقائی دفتر جدہ میں واقع ہے اور ریم بی اور انگریزی واردو میں سولہ سے زائد اخبارات ورسائل شائع کر رہا ہے اور الشرق الا وسط انہی میں سے ایک ہے جومصوی سیارے کے ذریعے دنیا بھر کے گیارہ شہروں دھران ، ریاض ، جدہ ، کویت ، کا سابلا نکا ، قامرہ ، بیروت ، فریک فریش میں رسائل بانکا ، قامرہ ، بیروت ، فریک فریش کی ارسلز ، لندن اور نیویارک سے بیک وقت شائع ہوتا ہے۔

مکہ کرمہ کے باشندہ ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی (پ ۱۹۴۰ء) کا نام اردو دان حضرات کے لیے اجنبی نہیں آپ کی متعدد تصنیفات کے اردو تراجم لا مورادر جدہ سے شائع ہو چکے ہیں آپ سالہا سال سے الشرق الاوسط کے لیے بطور خاص مضامین لکھتے ہیں جیسا کہ چند سال قبل عیدمیلا دالنبی صلی اللہ علیہ آلہ رہام کے موقع پر ان کا ایک مضمون جیسا کہ چند سال قبل عیدمیلا دالنبی صلی اللہ علیہ آلہ رہام کے موقع پر ان کا ایک مضمون

"السلام علیک بارسول الله" کے عنوان سے اس اخبار میں تین اقساط میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر یمانی ۱۹۷۵ء سے ۱۹۸۲ء تک سعودی عرب کے وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں۔ ضیائے حرم میں آپ کی بعض تحریروں کے اردوتر اجم شائع ہوئے۔

### روز نامهاردو نيوز جده

عرب دنیا سے شاکع ہونے والا بیاردواخبار کمئی ۱۹۹۴ء کوسعودی ریسر چائیڈ پیششگ کمپنی نے جدہ سے جاری کیا ہے محد مختار الفال اس کے ایڈیٹر انچیف، نصر الدین ھاشمی سینیر ایڈیٹر، روح الا مین کوارڈیٹئیگ ایڈیٹر اوراطہر ھاشمی میگزین ایڈیٹر ہیں۔
اس کے شارہ ۱۳ ربیج الاول/ کا جولائی اور دوسر نے شارہ ۱۵ جولائی میں اردن ،
سلطنت عمان ، انڈیا ، نگلہ دلیش اور پاکتان میں جشن میلا دمنائے جانے کی خبریں شائع ہوئیں اول الذکر شارہ میں اردن کے شاہ حسین کی ایک تصویر بچوں اور بچیوں کے ساتھ دی گی جس کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا:

''اردن کے شاہ حسین عید میلا دالنبی کے موقع پرعمان کی عظیم الشان مسجد عبداللہ میں بتیم بچے بچیوں سے مصافحہ کررہے ہیں'۔ (ص)

اوراردونیوز کے ٹانی الذکر شارہ میں اس موضوع پردرج خبرول کے متن یہ ہیں۔

# سلطنت عمان مين عيد ميلا دالنبي عليه كي تقريبات

مقط (نمائندہ اردو نیوز) سلطنت عمان میں عید میلا دالنبی سل الله علیہ آلہ دہم عقیدت سے منائی گئی۔سلطان قابوس نے صلالہ میں ایک خصوصی تقریب کی صدارت کی جس میں سیرت نبوی سلی اللہ علیہ پر روشنی ڈالی گئی، اس طرح کی ایک تقریب مقط میں

منعقد ہوئی جس کی صدارت سلطان قابور کے ذاتی معاون سید تیوفی بن شہاب السید
نے کی ، ممان کے بفتی اعظم شخ احمد بن جماد المحلیلی نے سلطان قابور مبحد میں ایک
اجٹماع سے خطاب کرتے ہوئے ۱۲ رہے الاول کی اہمیت کو واضح کیا اور دنیا بھر کے
مسلمانوں پرزور دیا کہ وہ قرآن شریف کی تعلیم پڑمل کریں اور رسول اللہ صل اللہ علیہ ، آبہ
مسلمانوں پرزور دیا کہ وہ قرآن شریف کی تعلیم پڑمل کریں اور رسول اللہ صل اللہ علیہ ، بلم کی مثالی زندگی کی بیروی کریں کیونکہ بی نوع انسان کے مسائل کاحل ای میں
ہے۔ ڈاکٹر مبارک بن عبداللہ الراشدی نے مسلح افواج کی مجد میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ ، آبہ وہ میری پر یک موریا ۔ (ص۲)

## اسلامی اصول بہترین ہیں، پاسوان

جمبئی (راشداخر) جمبئی میں عید میلاد النبی سلی الله یا البر مام کا جشن روایق جوش و فروش سے منایا گیا۔ جمبئی کے مختلف علاقوں میں جلوس نکالے گئے سب سے بڑا جلوس خلافت ہاؤس سے نکالا گیا جس کی قیادت مرکزی ریلوے وزیر رام ولاس یا سواں نے کی ۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے پاسواں نے اسلامی اصولوں اور تعلیم کو دنیا کا بہترین اصول قرار دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ اگر وہ ان اصولوں کو مضبوطی سے تھا ہے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر کتی۔ (ص ا)

حیدرآ باودکن میں عید میلا دعقیدت واحتر ام سے منائی گئ دارالسلام اور نمائش میدان پرفقیدالمثال جلسوں کا انعقاد حیدرآباددکن (نمائندہ اردونیوز)عید میلا دالنبی میل الشابہ بہاں انہائی جوش وخروش کے ساتھ منائی گئی۔ شہر کے مختلف مقامات پر میلا دالنمی سلی اللہ علیہ آلہ ہم کے موقع پر طعام عام کا اہتمام دارالسلام کے وسیح وعریض میدان پر دولا کھ سے زائد مسلمانوں کے جلے سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر شہری مہوا بازی ، کی ایم ابراہیم نے کہا کہ آج دنیا میں مسلمان محض سیرت طیبہ پڑھل نہ کرنے کے باعث مصائب کا شکار ہیں ۔ مدر مجلس اتحاد المسلمین صلاح الدین اولیمی نے جلس تخمیر میں۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین صلاح الدین اولیمی نے جلسے کی نگرانی کی ۔ مجلس تغمیر ملت کے زیراہتمام ٹمائش میدان پر جلسہ رحمت اللعالمین صلی اللہ اللہ ہو ہمانے کی ادارے ، میں لاکھوں افراد نے شرکت کی ۔ سرکاری طور پر عام تعطیل کے ساتھ تمام ٹمی ادارے ، شہری بندر ہے۔

ای شارے میں بنگلہ دیش میں اس موقع پر لی گئی ایک بہت بڑے جلوس کی تصویر شائع کی گئی ہے جس میں شرکاء پر چم اٹھائے اور سینوں پر بنگلہ زبان میں لکھے گئے بینر سجائے رواں دواں ہیں۔اس تصویر کا تعارف یوں کرایا گیا۔

'' بنگلہ دلیش میں جیشن میلاد جوش وخروش سے منایا گیا ، ڈھا کہ میں ہزاروں مسلمانوں نے جلوس نکالا''۔(صص

پاکستان میں جشن میلا دالنبی صلی الله علیه وآله وسلم جوش و خروش ہے منایا گیا جاروں صوبوں میں جلوس نکا لے گئے،

برطرف بزيد في لمرادع تق

كراچى (اردونيورو) بإكتان كيتمام علاقول مين ني آخرالز مال محمر على الشعليه

وآبہ و الم کا جشن ولا دت باسعادت پورے نہ ہی جوش وخر وش اور اس عزم کے ساتھ منایا گیا کہ انفرادی زندگیوں میں سنت طبیبری بیروی کی جائے گی اور یا کتان کے اجماعی نظام كوشر بعت مطهره كے تا بع بنایا جائے جشن میلا دالنبی صلی الشعلیدة آلدیلم كے موقع براس عبد کوتازه کرنے کے سلطے میں کراچی ، لا ہور ، اسلام آباد ، راولپنڈی ، پشاور ، کوئٹه ، حیدرآ بادسمیت دیگر اہم بڑے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں جشن میلا و کے جلوس نکالے گئے جن میں ہرطرف سبزیر جم اہرارہے تھے اور شرکاء بلند آواز میں حضور اکرم صلی الله علیدة آلبوسلم ير درود وسلام بيج رہے تھاور ني آخر الزمال صلی الشعلیدة آلبوسلم كی بعثت مباركه يرالله تعالى كاشكر بجالار بعض اسموقع يرمك بجرمين عام تعطيل ربي اور اخبارات نے خصوصی ایڈیشن شائع کیے جبکہ ریڈیوٹی وی سے خصوصی پروگرام نشر کیے گئے ۔متعددگھروں اورمحلوں میں بھی میلا دکی محافل کا اہتمام کیا گیا۔ جاروں صوبائی دارالحکومتوں میں دن کا آغاز اکیس اکیس تو یوں کی سلامی سے ہواجس کے بعد نماز فجر میں امت مسلمہ کی سلامتی اور ملک وقوم کے استحکام، کشمیر، فلسطین ، بوسنیا، کی آزادی اوراسلام کی سرباندی کے لیے خصوصی دعائیں ما تکی گئیں۔(صس) ر بھے الاول کے ایام میں ہی عرب ممالک میں دیگر موضوعات برتین اہم کانفرنسیں

منعقد ہوئیں جن کا ذرائع ابلاغ میں خوب چرچار ہاان کامخفر تذکرہ بھی معلومات کا باعث ہوگا۔

ا۔ اخبار المسلمون میں ہے کہ گزشتہ ہفتے قاہرہ میں "اسلام اور مغرب" کانفرنس منعقد ہوئی جس میں سرحما لک کے تقریباً دوسوعلاء ودانشوروں نے شرکت کی جن میں تئیس مما لک کے وزراء اوقاف اور پندروما لک کے مفتی اعظم شامل تھے۔ ۲۔ الاصلاح میں ہے کہ قاہرہ میں ایک عالمی کانفرنس ' مؤتسم الشودی والد یہ مقد اطلبة فی الاسلام '' کے نام سے منعقد ہوئی جس کا افتتاح شیخ الاز ہرکے ممائند ہر کیس الاز ہر ڈاکٹر احمد عمر ہاشم نے کیا اور اس میں سر محققین نے مقالات پیش کیے یہ کانفرنس تین دن جاری رہی اور اس کے دس اجلاس ہوئے۔

سے یہ کانفرنس تین دن جاری رہی اور اس کے دس اجلاس ہوئے۔

سے رہیج الاول کے پہلے عشرہ میں شام کے دار الحکمت وشق میں ''شخ ابن عربی

سے۔ رہے الاول کے پہلے عشرہ میں شام کے دارالحکمت دمشق میں '' شیخ ابن عربی کا نفر کی اللہ میں میں اللہ میں شامل بعض محققین کے انٹر دیوز شامی ٹیلی دیژن نے نشر کیے۔

### وضاحت:

۱۳۱۸ه ای ۱۹۹۷ء مین ۱۲ رکیج الاول کا دن سعودی عرب مین ۱۷ جولا کی بروز بده، یمن ،کویت، سودٔ ان اورمصر مین کا جولا کی بروز جعرات اور پاکستان مین ۱۸ جولا کی بروز جمعه کوتھا۔

مافذ

كتب

ا۔ جمال قرآن ،قرآن مجید کا اردوتر جمہ ،جسٹس پیرمحد کرم شاہ الاز ہری رحمة الله علیه، ضیاء القرآن پلی کیشنز لا ہور

٢ - ابواب تاريخ المدينة المنورة ، على حافظ اردور جمه آل حسن صديقي طبع اول

١٩١٨ م ١٩٩١ء مدينه منوره پرنتنگ کمپنی جده

سا۔ چندروزمصر میں ، صاحبز ادہ محمد محتِ الله نوری ، فقید اعظم پبلی کیشنز وارالعلوم حنفی فریدیہ بیاجسیر پوراد کاڑہ طبع اول ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۹۹ء

٣- الحركة الادبية في المملكة العربية السعوديه ، وْ اكْرْ بَرْشَحْ امِن المعلى المعربية السعوديه ، وْ اكرْ بَرَشْحُ امِن المعربية المعربية

۵ القصائد الاسلامية الطوال في العصر الحديث ، قرأة ونصوص ، دُاكْرُ صلى محمدة عوطع ١٩٨٩ ودارالاعتمام قابره

## اخبارات ورسائل

۲- روزنامه اردو نیوز سعودی ریسری ایند پباشنگ کمپنی مدینه رود پوسٹ بکس ۱۲۰۳۳ جده پوسٹ کود ۲۱۳۹۳ فیکس ۱۲۹۰ مثاره ۱۳۱۳ رکتے الاول ۱۳۱۸ میلاک ۱۹۹۷ مثاره ۱۹۹۷ مثاره ۱۹۹۷ مثل ۱۹۹۷ و ۱۹۹۷ مثل ۱۹۹۷ و ۱۹۹۷ مثل ۱۹۹۷ و

ے۔ اردو نیوز ۱۹جولائی ۱۹۹۷ء

۸ روزنامدالاخبار، موسئة اخباراليوم ٧ - شارع الصحافة القاهرة ، شاره ١٢ روزنامدالا خباره ١٢ موسئة اخباراليوم ٧ - شارع الصحافة القاهرة ، شاره ١٢ ربيج الاول ١٣١٨ هـ ١٢ مولائي ١٩٩٤ عليج اول

9۔ روزنامه الشوق الاوسط ، معودی برٹش ریسر ج اینڈ مارکیٹنگ کمپنی عرب پرلیس ہاؤس ۱۸۳ ، هائی ہول بوران لندن ڈبلیوی آئی وی کے، اے وی برطانی قیکس ۸۳۱۲۳۱۰ میں ۱۹۹۷ میں ۱۹۹۸ میں الاول ۱۹۱۸ میں الاول ۱۹۱۸ میں الاول ۱۹۱۸ میں الاول ۱۹۱۸ میں الاول ۱۹۸۸ میں الاول ۱۸۸۸ میں الاول ۱۹۸۸ میں الاول ۱۹۸۸ میں الاول ۱۸۸۸ میں الاول الاول ۱۸۸۸ میں الاول ۱۸۸۸ میں الاول ال

١٠ روزنامه الاهرام، موسئة الاهرام شارع الجلاء القاهرة، يوسك كورة ١١٥١١ فيكس

اا۔ الاهرام ١٩جولائي ١٩٩٤ عرب اول

١٢ الاهرام اجولائي ١٩٩٤ عروم

١١ الاهرام ١٨ جولائي ١٩٩٧ طبع اول

١٦ الاهرام ١٩٩ أكست ١٩٩٤ على اول جمعه الديش

۵۱۔ ہفت روزہ الاصلاح ، پوسٹ بلس ۱۲۲۳ وی ، فیکس اے۱۲۲ شارہ ۱۰ رہے اربیح الاول ۱۲۲۸ شارہ ۱۹۹۷ شاره ۱۹۹۸ شار

۱۷۔ هفت روزه المجتمع ، پوس بکس ۲۸۵ الصفاة کویت پوس کوڈ ۱۹۹۰ هفت روزه المجتمع ، پوس بکس ۱۸۵ الله ۱۸۹ الصفاة کویت پوس کوڈ

ا المجتمع ۱۵ جولائی ۱۹۹۷ء

۱۸۔ هفت روزه المسلمون ، معودی ریسرچ اینڈ پباشنگ کمپنی مدیندود و المسلمون ، معودی ریسرچ اینڈ پباشنگ کمپنی مدیندود و الول پوسٹ بکس ۲۵۵۲ جده پوسٹ کوڈ ۱۳۱۲، فکس ۱۹۹۷ ، شاره ۱۳ رکھے الاول ۱۳۱۸ ۱۳۸۸ کا ۱۹۹۸ کا ۱۹۸۸ کا ۱۹۹۸ کا ۱۹۸ ک

91۔ هفت روزه الوطن العربی ، برجمن بولڈنگ انک (پانامہ) ۹ \_روڈی میروئل ۱۹۰۸ کی بیرس بھی ۱۹۹۲ میروئل ۱۹۹۸ کی ۱۹۹۸ میروئل ۱۹۹۸ کی سام ۲۳۸۳۸ شاره ۱۹۹۸ گست ۱۹۹۷ء

۲۰ ماهنامه البيان ، برج بيل بإرسزگرين لندن الين و بليو ۲، ۱۳ مي آر برطانيه بوست كود ۲۰۰۸۳۳ فيكس ۲۰۰۸۳۳۵ مدا ده شاره رزيع الاول ۱۳۱۸ ه/ جولائي اگست ۱۹۹۷ء -

١١ مامنامدالجزيرة، بوسك بكس ٢٨٨ كويت ،فيكس ١٩٨٨٥٥، عارضى طور يربر

دوماه بعد شائع موتا ہے، شاره جمادی الاول جمادی الثانی ۱۳۱۸ هے/تمبر اکتوبر ۱۹۹۷ء ۲۲۔ ماہنامہ الخیریة ، پوسٹ بھس ۳۳۳۳ الصفاۃ کویت پوسٹ کوڈ ۱۳۰۳، بیکس ۲۲۵،۲۹۵

۲۳- ماہنامدمنارالاسلام، بوسٹ بکس۲۹۲۲ ایوطیبی، فیکس ۲۹۵۵۵، شاره ربھے الاول ۱۳۱۸ کی جولائی ۱۹۹۷ء شاره ربھے

۲۳ ما منامه المنحل، بوسك بكس ۲۹۲۵ جده بوسك كود ۲۱۳۱۱، فيكس ۲۸۸۵۳، م

# ملى ويژن نشريات

۲۵ ۔ ابوظهی ٹیلی ویژن،نشریات ۱۱،۲۱جولائی ۱۹۹۷ء

٢٧ - وي على ويزن، ٢٨ جولا في ١٩٩٧ أكت ١٩٩٤ ء

٧١ . جرين على ويون، ١٥ ، ولا في ١٩٩٠ ،

٢٨ سود ان شلي ويون، ١٨،٩،١٢،٥١،٢١، ١١ يولائي ١٩٩٤.

٢٩ - شام يلي ويون، ١١، ٢١، ١٩ ولا كي ١٩٩١ ،

۳۰ سلطنت عمان ٹیلی ویژن ، کیمتمبر ۱۹۹۷ء

اس كويت يلى ويژن، ١٥١٨ جولا في ١٩٩٧ء

٣٧ مصر شلى ويون، ١١٠١١، ٢٢ جولا كى ١٩٩٤،

٣٣ يكن شلى ويرف ١١٠ ١١ جولا كى ١٩٩١ ء

# يأفكلم القراء



### إعداد:حسين المحسي

### الذكرى المطرة معين لا ينضب

في نكرى المصطفى الله يتبقي المصطفى المصفون المحتويا في نفسه، بالمولد معنويا في نفسه، نلك اليوم المشهود حتى المحفز نفسه لمواصلة العمل بتماليم النبي المحقود ومنهجه، فالاحتفال الحقيقي، هو الالتزام بتقوى الله تمالى، هذا وتجدر الإشارة إلى التوضيحات الإتبة:

ا \_ ينبخي الانقول إن الاحتفال بالولد يُعد تشبها الاحتفال بالولد يُعد تشبها يقرد بالمل الختاب، لأن النبي رقب معهم، بل نقول أن ذلك لم يحدث على عهد النبي رقب متى لا تُحقّر من يحتفل جالمولد، فتك مقولة خطيرة.

٢ ـ عندما سال النبي ﷺ اليهود، لمانا تصومون يوم عاشوراه، قالوا ناك يوم نجى الله فيه موسى عليه السالام من بطش فرعون، فقال النبي ﷺ: ونحن أحق بموسى منكم، ولئن احياني اله إلى قسابل. لاصسومين،

التاسع والعاشره، ابتهاجاً بنجاة موسى عليه السلام، ومحواً لشبهة صيام اليوم نفسه بصيام يوم قبله، ولكنه لم يقل بعدم مشروعية صيام يوم عاشوراء، لأن اليهود بصومونه، فيكون

ذلك تشبها بهم.

٣- الفسرحسة بمولد المصطفى قلا، وعستسقسه للجارية التي الخبرته بذلك الفيا العظيم، حط عن ابي لهب نصيباً عن العذاب، غذلك استوجب تخفيف العذاب.

ا - تصدع إيوان كسرى يوم مولده في كان إيذانا بتصدع النظام المالمي في ذلك التاريخ، وكان مولده في كانه الماصفة الإيمانية، فصد التيارات الوننية: وصفحة جديدة في تاريخ الحضارة الإنسانية.

• حكان المعرب قبائل متناهرة، فجاء رسول الله ألا أله، فوحد كلمتهم حول ولا إله إلا الله، وجعل منهم المة فلك دعسوة إلى الاتجاء والالتفاف حول الجماعة، والعيش في كنفها.

€ رضا إبراهيم محمد

### نفتة إلى الرسول الإنسان

ذكرات من عبث الجموم وجّاهُ
ولان ألَّمَ به الشَّقَاه وقّاهُ
نكرات المحرّون تقدة رحمة
ولدى المريض تعلىل ودواهُ
الأنكشُّفُ بعسدها البلواهُ
يا صيدي لي في منيحك أسوة
يا خبر من غنى له الشعراهُ
با صيدي: أبن الطريق؛ فكلنا
با صيدي: أبن الطريق؛ فكلنا
فعمى وليس بارضنا بُعَسْراهُ
هب من رحيك رشفة نحيا بها
ويها يفارقنا المعى المعياه
هب من محبت الندية فطرة

● د. مصطفی رجب

\*\*\*\*\*\*

# مولد خاتم الأنبياء والمرسلين

# الْمُدِرُ الْأَكْمِيْلِ أَنْ فَيْ شَعْرِ أَمْيِرِ الشَّعْرِ الْمُ

بقلم الاستاذ: صلاح حسين محمد شهاب الدين

جميل أن يحنفل المسلمون باعيادهم، وأن يذكروا أيامهم الخالدة في تاريخهم، وأن يعدوا إلى الانهام من مأثر أفاد منها الإسلام، وأشرت في حياة البسرية، وجميل أن يقف المسلمون في إجلال وإعجاب بيطولات أسلافهم، وحسن بلائهم في نشسر الدين الحنيف، وتكوين الامة الاسلامية،

ولعل من أجدر تلك الإيام بالإجلال والإكبار، وأخفها بأن يحتفل به المسلمون، وأن يطيلوا الوقوف عند ذكراه هو ميلاد الرسول (ﷺ). فهو الشعاع الأول الذي أضاء الدنيا حين انتشر نوره، وعم السهول والوديان، والإغوار والأنجاد، وهو الذي كان إيذاناً بميلاد أمة (١).

فالحقيقة التاريخية التي لا يختلف عليها مؤرخو الشرق والضرب، أن المالم كله قبل البعث المحمدي كان يحيسا حياة تموج بالإضطراب والفساد والظلم والاستعباد، قد انطفات منا وهناك مشاعل الروح والإيمان، وتهالك الناس على الدنيا كُل يريدها لنفسه وحده.

وكانت الحياة في شبه الجزيرة العربية كلها منظنة بالكفر وعبادة الأوشان، والتمرق

القبائل، والعدوات الحادة، والفارات التي لا تنقض، فلا أحد هناك بعيش آمناً على نفسه وماله وعرضه، الأصر كله لمن هو أقوى، وأغنى، ولا شيء لفقير أو مستضعف، كانبوا يقتلون أولادهم، ويدسون بناتهم في الترنب خسية الفقر والعار وعن البغاء حدث ولا حرج. وعلى مثل تلك الحال، أو أشد منها سوءاً كانت الأمم الأخرى التي كان لها أثارة من الحضارة والعلم، فالدولة الرومانسية، والإمبراطور فيها يمك ويحكم بامرم بدعوى والمبراطور فيها يمك ويحكم بامرم بدعوى وحوله من يؤيدونه ويبرون جوره وظلمه من الاقطاعين والمنافقي(٢).

ويعسوّر امير الشمسراء أحمد شوقي هـده الحياة في شعره فيقول في يردنه:

اثبت والناس فوضى لا تمر بهم إلى على صنم قد هام في صنم والارض مملوءة جوراً مسخرة

لكل طاغية في الخلق محتكم

مسيطر الفرس بيفي في رعبته وقيصر الروم من كبر أصم عمى يعدنسان عبساد الله في شبك ويدبشان كما ضحيت بالفنم والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم

### صورة الميلاد في شعر أمير الشعراء

وتبارى كبار الكاتبين وأساطين البلاغة وجهايدة الترسل والصياغة في محاولة إبراز الميلاد في أبهى الصحور وبذاحوا من جهودهم المبارة وعبقرياتهم ما يستحقون به الإعجاب إلا أن المقام في ذاته ذو سعة لم يفطها ولم يبلغ مداها أولئك المباقرة من كل سكب اللسان فصيح البيان، فانض الوجدان، وأين يصلون ممن يقول الله فيه: ولا ربب أن الرحمة العامة للعالمين لا يطاولها مطاول، ولا يصادلها شيء ولا تدرك أبعاد عظمتها، وإنها لتفري بالتحدث عنها كل سكب اللسان عقوي البيان، ولسان حالها يقول لكل متاهل للتحدث عنها:

### فقد رجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لساناً قائلاً فقال

 والناظر إلى أمير الشعراء أحمد شوقي يجد أنه أجاد كل الإجادة ووقي كل التوفيق في ابراز ملامح من جلال وجمال صورة الميلاد النبوي ووضعها في الإطار الذي ترى فيه أشعة العظمة المصدية منقطعة النظير في جميع أبعادها القريبة والشاسعة وال رواؤها الذي يملا النفوس إعجاباً وتقديراً وهيبة في قصيدته دوليد المؤدى حيث هلق (رحمه الله تعالى) بصورة ميلاد محمد (ﷺ)



أمير الشعراء .. أحمد شوقي

في وصفها فوق الصور المالوفة بالنسبة للبشر فائت تراه يقول: دولد الهدىء ولم يقل ولد ، محمد، وإن كان مبلاد محمد هو مبلاد الهدى ولكن الهدى أكثر انصبالا وأشد تعلقاً بالإنصان، وأعظم وضوحاً في تظر الموافق والمخالف وأعظم شيوعاً وإشراقاً في المعنى المرموق فحسن أن يقول شوقي دولنا الهدئيه،

ثم قال: وقالكائنات ضياءه نفسم الكائنات كل الكائنات ليس حكة فحسب وليست الجزيرة العربية فحسب بل قال: كل الكائنات ضياء والكائنات في هذا المقام من الكلمات الجامعة الشاعرة الساحرة وهي يضمها إل يكلمة دولد الهدى، تقع في المحل الذي لا يمكن أو يكاد يستحبل أن يحل محلها غيرها فإنا ولد الهدى فما على كل الكائنات إلا أن تكون فساء، وإلا أن يتزخرف كانها ويبتسم زمانها ويتباذح كيانها ثم قال أمي الشعواء: وفم الزمان تبسم وفناء.

وبضم هذه الكلمة البليقة الجامعة إلى الكلمتين السابقتين من القصيحة نجحه الكلمتين السابقتين من القصيحة الحلام

الصورة الكاطة البيان البليغة المعنى لميلاد محمد سبدنا (ﷺ) الذي هو ميلاد البدى. ولد البدى فالكائنات ضباء

وفسم السرمان تبسسم ونشاء المسورة مما يقع بعد الميلاد من السعراء في رسم المسورة مما يقع بعد الميلاد من السر الفرح وذلك أن يقوم بإعلان نبا ميلاد الفر الميامين المحافون بهم من ذويهم ومن المتصلح: بهم ولكن شوقي لم يسر في أهل مكتة، ولا في أهل الحزيرة كلها، ولا في أهل الأرض من هو أهل المقيام بإعلان النبا العظيم السار نبا ميلاد محمد (ﷺ)، ولكنته رأى أن جبرسل روح القدس، وإضوانه من ملائكة الملا الأعلى هم المؤهلون للقيام بإعلان النبا المظيم السار نبا ميلاد محمد (ﷺ) الذي هو بشرى للدين نبا ميلاد محمد (ﷺ) الذي هو بشرى للدين ويشرى للدين

السروح والملا الملائك حسولسه للديسن والدنيا بسم بشسراه

واعتادت الأمم أن شردهي قراها، وترهو عواصمها إذا ما ولد من سسراتها من تشرئب البسه الاعناق وترمقه الميون لما عسى أن يكون له من شأن في غسها المؤصل، ولما كان ميلاد محمد (حَمَّة) أجل من أن يكون الرهو مهما عظم شانها، وعملا بنيانها وسمقت عيرتها وعلمت كلمتها، لأنه رحمة للصالح، زهت بمولده الأرض كل الأرض، وزها بمولده عرش الرحمن، وازدهت به حظيرة القدس، وتباذخ به المنتهى والسنرة المصماء ومن ثم قال أمر الشهواه:

والعرش يزهى والحظيرة تزدهي والمصفاء

٠٠ - مضار الإسلام

 ويستمر أمر الشعراء في وصف ميلاد سيدنا محمد (ﷺ) فيقول:

والوحي يقطر سلسلا من سلسل

واللسوح والقلسم البسديسم رواه والقد عرف بين النساس أنهم يسجلون ميلاد السراة فعفهم من يسجل تاريخ ميلاده بنادي قومه، أو في ديوانه أو في أحجار قصره أو في قبره أو في صحف المراسسم أو في مكاتب البلديات كما هو مصروف لهذا العهد ولما سيق.

ولكن شوقي لم يرض أن يسجل ميلاد محمد في شيء من ذلك كله وإنما يسجل في اللوح المحفوظ وبالوحي يقطر سلسلا من سلسلا من سلسلا من سلسد مصورة رسمت لتسجيل الميلاد محمد (عيد) مشل هذه الصورة في تكاملها وتقابلها وانفرادها بالتحليق بكل حركة من حركات الميلاد (٤).

### أثر الميلاد على العالم

بميلاده (ﷺ) نغير مجرى التاريخ فساد العدل على الظلم وانتشسر العلم وزال الظلام وخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان. وفي ذلك يقول أمير الشعراء:

أخسوك عيسى دعسا ميتسا فقام لسه وأنست أحييت أجيسالاً مسن الرحسم والجهل مسوت فإن أوتيست معجزة فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم

#### خنساد

قال الكاتب الإنجليزي لويل توماس: دقيل أن يكتشف كريستوف كولوميس أمريكا بالف سنة أبصرت عينا الطفل القرشي

سيدنا محمد بن عبدات النور في مكة، فكان الله اختيار هذا الطفل ليفير بسبه تياريخ المالم،.

ثم قال: لقد كان محمد العربي القرشي النبي الباشمي، والرسول التهامي أول من وحد قبائل العرب المتنافرة في تلك الجزيرة، وأول كن ألف قلوب شعبوبها المتقاتلة وجمع كلمته العرب، ووحد صفوف العرب، ولكن لا باستعمال القوة والاعتماد على الشدة. بل يكلام عذب حكيم، أخذ منهم كل صاخذ فأتبعوه وآمنوا به وقد فأق فنى مكة جميع الرسل وقادة الرجال بصفات لم تكن معروفة لدى العرب، فجمع القلوب المتفرقة، وجمل منها قلداً واحداً.

#### □ الهوامش:

1) صغ الرسول (益) بد علي العماري ص ٢٠ المجلس الأعلى للشنون الإسالامية العدد ٢٤٦ السنة الحاديثة والعشرون - ربيسع الأول ١٤٠٢هـ- يتابر ١٩٨٢ع.

٢) الولد النبوي الشريسف المجلس الأعلى
 للشئون الإسلامية ص ١٧٠١٦ هدية مجلة
 منان الإسلام - ربيع الإول ١٣٩٨ هـ

٣) سورة الانبياء الأية: ١٠٧.

الاحتضال بذكر النمو واجب للعلامية.
 حاص الحضار تأديم محمد نجيب الطيمي.
 ص ١٨ – ٢٢ مكتبة المطيمي القاهرة –
 بتصرف

هديث من القب - للشيخ عبد الحميد
 كشك - ص ١١٥ - بار النصر للطباعة
 الإسلامية - القاهرة.

# الفؤة أخف

قال الله تعالى: (يرفع الله النين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)..

صدق الله العظيم

عاد إلى أرض الوطن، الأخ الدكتور علي محمّد العجلة .. مدير تحرير مجلة منار الإسلام ـ من إجازته الدراسية في بريطانيا، بعد أن حصل ـ بقضل الله وتوفيقه ـ على درجة الدكتوراه. من قسم الدراسات الصحفية ـ غي كلية كاردف بجامعة ويلز - .

واسرة مجلة «منار الإسلام» إذ تستبشر مرحبة بمقدمه الكريم، مهنئة له بهذا الإنجاز الطبي المبارك هذا، إضافة الإنجاز الطبي المبارك هذا، إضافة الكي خبرته من رصيد سابق في ميدان العمل الصحفي، أثرى به مسيرة مجلة «منار الإسلام» خاصة وأن المجلة فد أكملت عامها الثاني والعشرين - وبدأت مرحلة مستقبلية جديدة -بولوجها عامها الثالث والعشرين..

كلنا أمل في أن يتضاعف الجهد، ويتميز العطاء، وتشهد المجلة تطوراً برضي قراءها، فيكون هذا الرضا حافزاً ودافعاً لنا، لمزيد من الجهد، ولمزيد من العطاء بإفر الله تعالى. ونحن إذ نرحب بالإستاذ الدكتور على محمد العجلة، نقدم الشكر كله للاستاذ مصبح محمد السويدي، الذي كان منتدماً مديراً لتحرير المجلة، خال الإجازة الدراسية للدكتور على محمد العجلة، وتتمنى له من المولى عز وجل، كل التوفيق والمجاح.

امر: بنت منار الالله

## ذكرى مولدك يا رسول الله . . وما آلت إليه الأمة

تهل عليما نكرى مولد الرسول الإكرم محمد كله لنجيدها فرصمة لتجيد القلوب عهيدها، والمزائم مضميها، ولنوجه التحية إلى غير المرسلين وإمام المتقرب وقائد الخر المحيلين سلاماً يا علم الهدى ومنقذ الإنسانية ومرشيها، وهاديها بإذن الله إلى الطيري المسليم سلاماً على اللموة الجسنة والملل الإعلى رؤوف الأله، ورحيم المسلمين وحكيمهم.

سيلاماً يا هدية السمساء إلى الأرض وحيامل وصيايا الانبياء وصلتم مكارم الاخيلاق.. هديننا الطريق المستقيم بإذن الله، وقلمت قلوباً غلفاً، وانرت عيوناً عُمياً، وعلمتنا الوحي المبين جمعت فرقتنا، وأحسس قيادتنا، واظهرت امننا، وابلغتنا

الشرع الحكيم.

سلاماً با منصف المظلومين ورائد المجاهدين وناصر الحق المبين سلاماً يا من بُعلْتُ رحماً للعالمين بعدت لإضراج خير امة فربيت أكرم فثية، وقومت النصل جيل بشرت به الكتب قيل وجوده، وعرفته قبل فلهوره، ووصفته للزمان قبل محيثه حمد رسول الله والنين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركماً سجداً يجتفون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من الر السجود نلك مطلهم في التوراة ومطلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فإستوى على سوقة يُعجب الزراع ليفيظ بهم الكفاره وبهذا بنيت امة الإسلام على صدرح من الإيمان مكين وعلى عز من الرجال أسويم، وعلى أسيادة لا تصرف الوهن ولا المستحيل في تحقيق أمر الله، فكان الصدق والوفاء بالمهود، وكانت النضحية واللبات وبنل الارواح: رمن المؤمنين رجال صدافوا منا عاهدول الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بداوا

ثاني التكرى قطير في النفوس ما تثير من اشجان، وتثور اشجان، وتهيج ما تهيج من لواعج الاحزان، وتثور التساؤلات الحائرة: ابن الرجال؛ وابن الامة؛ وابن العزائم؛ حتى حسيبنا الإعداء غشاء يمكن إزالته، وكلاً ينيفي التخلص منه، ووهماً تكشفه الحقائق، ومناوات فقت العكمة من وجودها، وضاع منها الحدادة المناوات العكمة من وجودها، وضاع منها الحدادة المناوات العكمة من وجودها، وضاع منها المناوات العكمة من وجودها، وضاع منها المناوات العكمة من وجودها، وضاع منها المناوات المناوات العكمة من وجودها، وضاع منها المناوات العكمة من وجودها، وضاع منها المناوات ا

ألف احتلت بيار الأمة، وانثرعت ارضها من تحت الدامها، ولكنها تابى إلا أن تسترجعها بالمهامنة لا بالمقاومة، وبالنسول لا بالجهاد.... انتهبت المقسمات واغتمر مميري رسول الله \$، ومع ذلك الألامة ترضى بالاحتجاج، وتقاوم بالخصمام امة مسع ترضى بالاحتجاج، وتقاوم بالخصمام امة مسع

الصفّال فيها من النصر ما لم تستطعه الجيوش في حروب طاحفة. امة يبلغ تعدادها المليار ونصف المليان ضعمة، ولا تستخيع ان تحفظ اعراضها او تصون كرامتها، او تحمي ه قدساتها، وما فلك إلا لأنها جعيت عن طريق الله، وتنكبت لكتابه وسنة نبيه گه فقرات تفتها وضاعت عبيتها.

ونظرة على الواقع الاثيم تكشف لنا كم بعدت اشكة بيننا وبين شريعتنا، فهذه مناهجنا في تربية ابنالغنا في محاهدنا ومدارسنا، نفرض علينا من وراه الحدود، ويتحكم فيها اعداء الإسلام كما يشاؤون، وهذا إعلامنا يهسلم بإثارة الفرائر وتشجيع الفتنة، ونقل تفاهات الغرب ومجونه، إعلى الفيلم الخليع، والاغتية الساقطة، والرقصة الملحنة تُربي امة محمد گالاءا

ألى الله تشكل ما نلاليه من انصراف وبُعد عن كتاب الله وسنة نبيه المعطلى أثّه، القائل: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به ان تضلوا بعدي ابدأ، كتاب الله منذ

تحل الذكرى والبهود اعداء الإسلام النين ناصبوا المصطفى كله العداء بعبدون في الارض فساداً، فكتاب الله الكريم تنتها فسسبته، وتعرَقُ مسلحاته في مدينة خليل الرحمن المحتلة، والابدي النجسة ترسم صوراً فاجرة تحاول بها أن تنال من شخص نبي الامة وكتابها الكريم، وأنَّى لها نلك، شخص نبي الامة وكتابها الكريم، وأنَّى لها نلك،

إن بالوثات الاختبار التي تطلق البوم تهدف إلى وتماس حصية الامة. ومعرفة قوتها المقدية والدينية، وتمويد الأمة على ما يوجه إليها من إمانات حتى إذا انفزع الأصمى وأغير على بقية المقدسات بكون الأمو قد فترت فتتقبله، ويتكون النفوس قد فترت فتتقبله، وسيائي من نلك الكليد الاشد هو لا كما عوننا اليهود ومن ورائهم الاستعمار، ولن يرد هذا ويحفظ الامجة الارجمة صاحقة إلى الله والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه \$ والعمل بما يرسمة قبم الاسلام ويظهر هوية الامة، ويربي شعبابها لنقضي على ويظهر هوية الأمة، ويربي شعبابها لنقضي على الجويمة والمقتذ بشنى صورهما.

في هذه الذكرى . وإن كانت في النفوس لوعة وحصرة . فإننا نحمل من الإمل الكثير، وترى بشائر الإصباح من وراء الافق، ونبتهل إلى الله العزيز أن يصبحح ولاة الإمور المسال للزيية جيل بحمل لواء الإصبال موقود الأمة إلى عزما وسؤيدها، ونقول: على المهد بصبر عظيم، وعزم ملين، وسالام عليك عليه المهد بصبل عالم الأولين والاخرين. وسالام عليك عليه المهد بصبل على والاخرين.

# مشارف الكمية حش بكتهم مدنمية السماء، التيارية

#### بقلم: محصود عبدالهادي المرسى

صينما فتحدث عن ميلاد رسول الله 🍣 فإننا نثرك الصبيث للوالدة السبدة امنة منت وهب . تقول السبيدة أمنة: إنها رأت في المنام أنها حملت بخير العالمين، وأنه خرج منها نور

أضاء ما بين الشرق والغرب. وتضيف حملت به حملاً شغيفا فلم اشعر بعد لماذا؛ لإنها لم تحمل في بطنها إلا نوراً وشبهدت ولانت ليبلاً غلم از من البيت إلا نورا، ونظرت إلى النجوم لن السماء فإذا بها تعدّو سني، ولند ورد في هذا روايات منها: عن ابي المجتشاء رحمه الله تحالى مرسنلا قبال: قال رسول الله كلا: رأت امن حرّن وضعتني سطع منها نور فضاعت له قصور بعمري(١).

وعن مشان بن ابي العامل، رضي الله تعالى عنه ، قال هستتني أمن أنها شبهنت ولاية أمنة رسول الله كالليلة ولدنه قالت أفسا شيء أنظر إليه من البسيت إلا تورا وإني لانظر إلى النجسوم لمننو منى إنى لاقول ليدّمن على، ظلبا وصعت خرج سما فور اضاء له البيت والدار حتى جعلت لا أرى

وردى لبن حبان عن حليمة . رضى الله عنها . من امنة أم رسول الله محة أنها قالت: إن لابني هذا السانة إنى عملت به ظم أجد حملاً قط كان أخف على ولا أعظم بركة منه، ثم رابت نوراً كانه شبهاب مرع مني حين وضعت أضاحه لي أعناق الإبل بيمسري، ثم وضعت فما وقع كما نقع المسييان، وقع وانصحا يدي على الأرض واضعاً واصه إلى ساء، دولي هذا إشبارة إلى لرنفاع شبك وعلو فدره وانه يسرد الناس اجمعينه.

#### تاريخ ميلاده م

ولد الحبيب للمنطق يرم الإثني الثاني عشر من ربيع الأول هام العيل على المستميع الشيفور مند اكثر الطعاء، نحم في شعير ربيع الأول النيفت من جوهرة الكون بيضة الشيف وفي يوم الإثنية ت ظهرت الدرة المسونة من باطن الص

ردى الإسام احتمد وسعلم وابر داود عن أبي قتات رضي الله عنه أن رسول الله تح سال عن برم الإنسي فشال: وذلك يوم ولعت فيه وفيه على

لا ولد العبيب للصطلى كان سيلاده سؤلفا باشتراب كثائب الحق من مصبون للشرك فيروى اله ليلة ولايت كا

١ . ارنج إيوان كسرى نشيسانطت شوفات

التمسر . سقطت منه أريم عشرة شرفة . ومسرح كنسرى تداعي من قبواعيه

رانقض منكسسر الأرجساء ذا مسيل ٢ . المسمست ثار فسارس ثلك النار الشر ارتدرها لعبادتهم المجرسية الباطلة رام تخمد

سن شل الف عام. ونار فارس لم توليد وما خيميت

من الف هنام وتهمر القنوم لم يحمل

من موجد مديدًا من للخير بعملها ودر على صفرها اشد فتكا من غيرها توجه توجها ريانها. فهذه المجارة مكتوب على كل حجر اسم مرميه. يعمل كل طائر منها ثلاثة احجار ولعداً بمثاره مرين برحليه فيلقيها على اصحاب الفيل وفيطوم كعممك ماكولء

قال المانظ العياض في مبيرته دكان بين الذيل وبن مولد النبي الله خدس وهندسين لياة وكان إعلاكهم تضريفا له كالملتحارة).

١٠ . كان المرب يعيشون في حرب وفي ضيئ ش ... فاغضرت الأرض وحملت الاشجار، ويزات

المليا مِن الكاف والنون تقول للشيء كن تجاون تلسر للمسانع المريبة في نار جمنم بإنتاج لنابل

من نوع خساص ، الكسيس من المستسبة والل من

الاسطار ببركة مواد النبي للمنتار. ١١ ـ راى للريدار(١) إبلاً صحاباً تقود خيلاً عرَّلياً لمد تطعت نجلة والتشوق في بلاءها.

۱۲ ـ روى لين أبي النئيا عن عبدالرهمن ليز عوف . رضي الله عنه ـ قال لما ولد رسول الله ﷺ منك ماتك على أبي لمبيس وأخر على المجون فقال الذي على جبل الحجون

فالسم ما التي من الناس انجيت ولا ولدت الشي من الناس والدع (١٠)

كسمسا ولعت زُعرية ذات مسلسنسر شجنبة لنم اللباتل سام

للد ولد غير البرية احسدا فسلكسرم بسولود واكسرم بوالمنظرا 1)

#### اليتم في حياة الرسول

توفي عبدالله والرسول جنين في بطن امه. ولمبدالله يوم تولي خمس ومشرين سنا(١٢) وترفيت الام ولم يبلغ بعد سبع سنه ١٣١). انشأ الرسول يتيما لا أب يريش جناحه ولا أم تضمد

اخسد الاله أبا الرسسول فام يمل ورسوله الفرد اليشج رعجه

تلبحس اللبداء لشرد لي يتب

والدر احسن سا يكن بشيب واف كان اليُتم حجر اساس رحجر الزادية في حياة رسول الله كله، ذلك أن الإنسان إذا نعب إلى سحل الأمن ليششري لزارة تحدد لها ثمنا مجينا. وكلمسا انعسمت النظائر أرتفع الشعن، حتى إذا

وجدت لزاؤة لا تظهر لها كانت اكثر اللالئ ثمناً وتسمى وباللزازة اليتهاء في هذه الحالة ويدمم قله امير الشمراء شولي إذ يلول وحسفت بالبيشم لي الشران تكرم

وأسهمست اللؤلز للكنون في الهستم

٢ . خاضت معنوة ساوة (١) وساء ساوة أن شاخت بعيرتها

ورد واردما بالغسيظ حين ظمي

٤ - قبل إن نفوا من قريش كانوا يجشعون إلى سنم من بينهم ورقبة بن نوفل، ومبيد الله ابن حش، وريد بن عمرو بن تليل، فلما سفلوا عليه لبلة ولادة العبيب للمنطقي وجدوه منكساً عل يها ولانه التعبيد التصحفي وجنوه منصب علم واست فريوه إلى هناك ظلم بلبث أن انظاب التقالايا عنيفاً. فرنوه ثانياً فانظاب ثالثاً فقائوا إن لهذا الاس

ه . راد ك مضونا مقطوع السرة. عن أنس بن مالك رضي قله تعالى عنه قال: قبال رصنول الله ك. من كبراسشي على ويس أني

ولعت مخترنا ولم ير اعد مداتي (٠) ١ . عن إبليس وعجب من السموات وما سمع من الهوائف لما ولد رسول الله كا:

روي الزيير بن بكار ولين مساكر عن معروف لبن حرُّ بوذ رحمه الله تعالى قال: كان إبليس بخارق السمارات السبع فلما ولد عبسى ثلاث معماوات وكان بحسل إلى اربع. فلما ولد النبي

حُبِب عن السبع. ٧ - انقلاب البرمة(٦) من رضع رسول الله كة تمثها، روى لبن الجوزي عن ابي المسين لبن البراء . مرسلاً . رحمه الله تعالى عن السيعة امنة انها قالت: رضمت عليه إناء فوجئته قد انظلق الإناء عنه وهر يحس إيهامه يُسْمَّبُ لبناً (٧). ٨. مناغاته گله للنسر في صهده وكلامه فيه:

روى الطبيراني والسيامي عن المسياس لين عبدالمطلب، رضي الله تعالى عنه. قال: قلست يا رصول الله معاني إلى النخول في دينك أعادة لنبرتك: رابتك في المهد تنافي اللمر وتشير إليه بإصبيط نحيث ما السرد إليه مال قال: كنت احدث ويحدثني ولهديني عن البكاء، وأسمع

رجبته من بسجد تحت العرش. ٩ . رد الله جيش ابرمة الاشرم بمجارة من جيل منضريد ثعية وإكراما لهذا المولويه والأمر

منا يحتاج لقليل من الإيضاح والإنساح. فقد اراد ملك المبشة عدم الكعبة للشرفة فسير لها جيشاً عظيماً، وما أن رصل الجيش

وإذا انتشا إلى الامتنال بذكراه كا فإنه من الثابت أن الدولة الفاطبية (١٤) من التي استحدث الاحتفال مدوله الرسول كله، فالاحتفال ما اوله النبري الشريف لم ينعله رسول الله محكة ولا خلفاقه

الراشعون ولا غيرهم من المستابة. قبال المنافظ بن هجر رحمه الله تعالى: اصل عمل المولد بدعة لم تنقل من أحد من السلف المسالم مر الطوون الشلانة وللكموسا مع ذلك الشستعلت على سماسن ومسيعا فيمن تصرى لي صمله للصاسن ونجنب ضعما كان بعثاً حسنة ومن لا فلا، ولد شور تضريحه على أصل ثابت في الصحيحي من ان ي كه لدم للمينة فرجد اليمرد يصرحن يرم رواء نسطیم.. فقالوا عو برم اغرق الله نب ون ونجى سوسى النحن نعسوم شكراً لك المستقد منه معل الشكر على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو يفع المنا. وإي بعمة أعظم من مولد رصول الله قال تعالى. طقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من انف

وقال السيوطي رحمه للله تعالى: قد ظهر لي تخريجه على اصل اغر ومو ما اخرجه البيهة من أنس أن النبي الله من من نفسه بعد النبرة مع أنه قد يرد أن جده عبدللطب قد عن عنه في ابع ولاينه، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل فلك على إظهار للتنكر على إيجاد الله إباه رحمة للعالمين كما كان يُصلي على نضعه فيستحب لنا إظهار الشكر بمواده بالاجتماع وإطعام الطعام

رالمسلاة عليه.

وقال لم شوح من ابن ماجه الصواب ان من البدع المصنة النعوبة إذا خلا من النكراد شرعاً لما فيه من تعظيم تسر النبي كا وإظهار الض والاستبشار بمواده.

والسال إمام الشراء المنافظ شمس الدين الجهزي لي كستابه مصرف الشصريف بالمواد ويط و وي أبو لهب بعد مسوته في النوم نثيل له ما حالك؛ فقال في الفار... إلا أنه خفف ض كل يرم إثنين فليص من بين إصبعي مائين ماه يقدر مذا واشار براس إمسيعيه وإن ذلك قي ثويبة جاريتي عندما بشرتني بولانة كا ويارضاعها له (١٥) بإمتاتم

وإذا كنان أبو لهب الكافر الذي نزل الشران بنب جوزي في النار بفرحه ليلة المولد النبوي بالتخفيف عنه، لما حال المسلم الموحد من امة سعمد بيشره وسريره بمراده وقد ذكر شعره المافظ شمس العين مصمد بن فاصبر العين المشقي رحمه الله الذي الشد:

إذا كسان مذا كسافسرا جساء نسه

بنيث بداه في المحميم ث

أثن أنه في يسم الإثنين دلتسب سلف منه التسموم بلم

لما الظنُّ بالميد الذي كنان ممره

روراً وُمسات م وقال الشيخ الإمام جمال الدين بن عبدالرحمن لبن عبدالملك للعروف وبالمخلص الكتاني، رحمه للله



تسالى: مولد رسول الله مسجل مكرم تسس يوم ولانت وشرف وعنكم. نشاب هذا اليوم يوم الجمعة من حبث إن يوم الجمعة لا تُسعر فيه جهنم مكذا ورد من رسبول الله كله. فيمن المناسب إظهار سريد وانفاق المسسود ولجابة من معاه رب الوليمة للمضور

والمال الإسام الملامة ظهير النين جعلر الشرَمنتي: هذا الفيمل لم يقيع في المسير الأول من السلف المسالح مع تعظيمهم وعبهم لرسول الله ك .... وهي بدعة عسنة إذا تصد فاعلها جمع المسالمين والمسلاة على النبي كله وإطعام الطعام للغفرا، والمساكية أما جمع الرعاع، والرقص رخلع الثياب على الفولل لحدس صوته فلا مند

وقال الشيخ نصر الدين بن للبارك: ليس هذا من السبن، ولكن إذا أنفق لمي هذا اليسوم وأشهس سرور فسرماً بدشول النبي الله لمي الرجع وانشاد ما يُشوق إلى الأضرة، ويزهد لمي الدنياء فوذا لمتماع حسن يثاب قاصد نلك وقاعله عليه، فالبدعة المسنة مشنق على جواز الملها والاستعباب لها وزجاه الشراب لمن حسنت نبثه نبها ويمي كال مبتدع مرافق لفواعد الشريعة نهير مطالف س منها ولا بلزم من فعله محذور شرعي، مثل مِنَاء للساجد والمنابر وغير فلك من أثواع قير التي لم تعهد في الصدر الاول فإنه مواذق لما جات به الشريعة.

أما الإمام الملامة ثاج الدين الفاكهان المالكي رصمه الله فقال: إن عمل المولد بدعة منعومة والف لمي ذاك كتاباً وود طيه في فتاوى النبخ المانظ

وقال النروي رحمه قله تعالى في وتهنيب الاسماء واللغاء: البدعة في الشرع هي ما لم يكن في عهد

الاحتفال الحق بميلاد النبي الم يكون باحساء سنته مسك بشريعته والالتفاف ول مسائدة الاسسلام

رسول الله تخة وهن مناسعة إلى مسنة وتبيعة وقال الشيخ عرالين بن عبدالسلام رحمه الله في القواعد. البعث منفسمة إلى واجبة ومسرمة ومندرية ومكريمة رسامة.

بيدى البينيني في سنائب الشنافيجي عز الشناسمي رحيمته الله تصالي ورضي عنه قبال المعطات من الأمور ضريان:

أعدهما: ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو اثراً أو إجماعاً فهذه البُدعة أو للنسلالة، والثاني ما المدث من الخير لا شلاف فيه لولمد من هذا، رمنه مسئة غير منمرمة، فإطمام الطمام الشالي من اقشراف الأثام إحسان، وهو من البدع المنعوبة كما في هبارة ابن عبدالسلام.

فالمسميح أن تقول: إن أصل الاحتماع لإظهار شمائر المولد مندوب وقرية، وما ضم إليه من بعض الأمور منسوم ومستوح

#### الاحتفال الحق بالذكرى

ويكرن ذلك بطاعته وإحساء سنته والتمسك بشريعت عملاً بقول الحق سيحانه دوما اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنا فانتهوا وانقوا الله إن الله شبيد المقاب،

البجب علينا أن ثلثف دائماً حمل مائدة الإصلام، كما تلتف حول مانعة الطعام، لأن المانعة الإسلامية عليها أيضاً اطباق منعدة شهية فيها فكر وصلاةً وشكر ومناجاةً، وصلاةً على الضبيب وقران به تطيب وفلة وتعليم، وعطف على اليتيم، وامر بالمعروف وغوث للطهوف ووإن تعدرا معمة الله لا تعصرها . 🕮

#### الهوامسش

١ . روله لي سعد ورجاله -- والمنظات ١٦/١ القسم الاول) MIN WALL

؟ - عديث سلم كتاب الصهام عديث رلم ١٩٧ ومسند احد ۲۰۰۱۲، ۲۳۰ رسان لبی داری ۱۱۱/۱ کشاب السبیلم باب صوم ادمر تطوماً

ا . سارة مدينة بين الري ومنذان. وخاصت اي حمد ملزما ٠. قرق (١٧٧١).

١ . البُرْسة. إناه كان يوضع على الولود من تحت الليل الله يتنارون إلى الواود حتى يسبسوا. 4. E(4) (1,01)

A . عاش ط في قصة إحلاك أصحاب الفيل المانظ الميلقي

١. للريدان اسم لحاكم فلجوس، حك قاضي لضاة للسلميد. ١٠ ، والنذ وُلصد ١١ ـ والمال ام

١٢ . طبقات لين سعد ١١/١ اللسم الأمل

١٢ . السيرة الندرية لابن مشلم ١٩٨١، كما قبل أربع سني، واليل ست، والهل سنع، واليل ثسيء واليل خسر، والي الول فتتني عشرة سنة وشير وعشوة أيام

١٤ . المالك لن كشير لن فبدلية والنماية (١٧٢/١١). رالبولة الفاطنية عن التي حكنت مصر النترة (٢٥٧). ١٧ ٥٠)، لللمريزي في كستاب للراعظ والاستسار (١/٠/١) وغيرهم كثير

١٠ . رواه الإمام اليخاري في عمتيمه.

Secretary Communication of the Communication of the

Al Abram 17 Jak 1997

ווייים ו שנים

### مسارة: بعض المناصر الأجنبة نتن عطة قالة على الإعلام وعليهم أن بنحروا العنبية بموضوعية لانعبل الزور أو المعتا

الرنس في الاحتفان بدكرى المولد النبوى الشريف.
الإسلام يعلى حيرية العقيدة والساواة بين البشر
على اختلاف التستاءاتهم العرقية أو الدينية
الملون عاثوا جنا إلى هند مع أنباع الديانات الأفرى بسافة عطفة
شعبنا العربي يسعى لحماية حقوق العرب والمسلمين بالقدس
الرفيس يكرم ٨ من كبار علماء ومفكرى الإسلام

في كلمته إلى الإمة الإسلامية . خلال احتفال مصر مساء امس بنكرى المؤلد النبوى السريف . اك الرئيس حسني مبارك أن الإسلام مقمم ومكفل للرسالات الإضرى، ويغسرف بوحدة الرسالات الإنهية، كمنا أنه يعلى صرية المقسدة، والمساواة بين البنس بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.

والبهدان

وقبال الرئيس مبدات أنه لوحظ . مع الأسك . إن يعشى العناصسر الاجميعة هم الإندا الاخميدة هم الاندا الاخميدة هم الاندا الاخميدة هم الاندا المحيدة المحيدة

أوقت الراجس سيسيان ان المسادر المسادي الاراجس المسيديان ان الإسلام في قل المصدور الماشيان المينا المراجس الاراجس المائية المينا الأخرى سماحة مطالبة واحد الرئيس مجارك ان شمينا واحد الرئيس مجارك ان شمينا المربق بسمى، في ناب وإصدار . المينا المينا المينا المينا والمائية المراجس المينا المينا والمائية المينا المينا والإسلام المينا والمائية والإسلام المينا المينا والمهادر من الرئيس المينا والإسلام المينا ودعاية مسيدة المسلام أن ودعاية مسيدة المسلام أن

حقوق العرب والسطمين في القدس

الشيريات هنتي يكلمل بناه السيلام وقرائم رايات المرية والساواة على قل ريوم النطاة.

اسدالات رست

ياريخي مراقبين مسيدان . خسائل وصدم الرئيس مسيدان . خسائل وصدم الرئيس مسيدان . من كمار المحتمل المعدد المنافع المسيدان المعدد المراقب المسيدان المس

وأد بيات وقائم الاحتفال بنالاوة المائم بينا وواد بيات وقائم المائم محسن على من الطائم محسن على المائم محسن عالم المائم ومحمد على المائم والمرافق المائم والمائم المائم المائم

9- روزنام "الاهرام" قامره، شاره، ١٢ رئي الاول ١٣١٨ ه، صفحاقل



### مبارك يتبادل التهانى بذكرى الموك النبوى مع الملوك والرؤساء

بعث الرئيس هسمى مبارك برقبات تهنية الى اصبحاب المخالة ملوك وامراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بماسنة تكرى الولد التوى الشريف مولد صاحب الرسطة الخالفة التى نظت الشربة من غصور الحجل والخلام في الدور والايمان.

وأغرب الرئيس مبارك في مرقبات عن اصدق النهائي اقطية نهذه الناسعة الماركة سائلا الله حل
وأغرب الرئيس مبارك في مرقبات عن اصدق النهائي اقطية نهذه الناسعة الماركة سائلا الله حل
وغلا أن يعيدها عاليه مبارك حدة والسائلة والمسائلة السائلة والشياة والمناسبة والسائلة والماركة
وثبين مسائلة سنوي الشديد عليهم وعلى مصر الحالية السائلة والشير والشير والثي والتي المسائلة والمسائلة والمناسبة مسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة والمسائلة والمسائلة والمسائلة والمسائلة والمسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة والمسائلة المسائلة والمسائلة المسائلة والمسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة والمسائلة والمسائلة المسائلة والمسائلة والمسائلة المسائلة المسائلة والمسائلة والمسائلة المسائلة والمسائلة والمسا



## ولد المدى

في العام الذي زحف فيه ابرهة بحيشه على مكة، انكسر الجيش

بمعجزة إلهية خارقة، وحمى رب الكعبة ببته الحرام..

لم تكن هذه الحماية تكريماً لمن يعيش في البيت وقتذاك، ولا كانت استجابة لدعاء الوثنيين وعباد الأصنام الذين يملاون ساحته، انما حمى الله تعالى بيته لحكمة عليا..

كان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحفظ البيت ليكون مثابة للناس وأمنا، وكان يحميه ليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة

ترحف منه حرة طليقة، وقد سمى هذا العام بعام الفيل..

ووسط أفراح مكة بنجاتها ونجاة الكعبة، وفي بيت من بيوت مكة، وفي ليلة الاثنين الشاني عشر من شبهر ربيع الأول، ولدت أمنة بنت وهب طفلها اليتيم محمد بن عبدالله بن عبدالله...

كيف كانت الدنيا تبدو قبل مولده صلى الله عليه وسلم؟.. على مسافة خطوات من مولده كانت الاصنام تملأ ساحة

البيت العتيق، دليلا يشهد على سقوط العقل العربي

وبعيدا عن مكان الميلاد، كانت روما تشبه نسرا عجوزا لم يفقد قوته، وكان الرومانيون بعيدون القوة..

وإلى الشرق من شُمال بلاد العرب، كأن الفرس يعبدون النار والماء.. ان نار المجوس كانت في نظرهم مقدسة، كما كانت بحيرة

ساوة أيضا مقدسة..

بأختصار.. كان الظلام يزداد في كل بقعة من الأرض، وكانت مصابيح التوحد قد اطفئت وساد الظلام، وتخولت الحياة إلى غابة كئيبة يلتهم فيها القوى الضعيف، وينتصر فيها "حر على الخد.

وفي هذا الجو.. ولد في خيام مكة طفل سيكون مسئولا فيما بعد

عن رى عطش العالم إلى الحب والعدالة والحق والحرية...

ولقد كانت رسالة سيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، هى أخطر ثورة عرفها العالم للتحرر العقلى والمادى، وكان أتباعه أعدل رجال وعاهم التاريخ وأحصى فعالهم في ضرب المستبدين وكسر شوكتهم طاغية إثر طاغية..

أحمد بهجت



## تهانى لمبارك بذكرى المولد النبوى الشريف من الملوك والرؤساء العرب والوزراء وكبار رجال الدولة

تلقى الرئيس حسنى مبارك برقيات تهانى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف من كل من الملك الحسن الثناني عاهل المغرب والرئيس السوري حافظ الاسد ومن الرئيس زين العابدين بن على رئيس تونس ومن الغريق

على عبدالله صالح رئيس الجمهورية البعنية.

كما تلقى الرئيس برقيات مماثلة من الشيخ عابر الاحمد الصباح امير دولة الكويت ومن الشيخ حمد بن خليفة ال ثان أمير دولة قطر ومن الرئيس اللمنانى الياس الهراوى ومن الرئيس محمد تقى عبدالكريم رئيس جمهورية جزر القمر الإسلامية، ومن الرئيس مامون عبدالقيوم رئيس جمهورية مالديف ومن الشيخ خليفة بن زايد الى نهيان بن زايد ال نهيان ولى عهد أبوظبى ومن الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد الى نهيان عضير الجلس التنفيذي ورئيس ديوان ولى عهد ابوظبى ومن الشيخ حمدين محمد الشيرقي حاكم الفجيرة ومن الدكتور عصمت عبدالحيد الامين العام لجامعة الدول العربية.

كما تلقى الرئيس برقيات تهائى مماثلة بهذه المناسبة من وزراء الزراعة والنقل

والمواصلات والكهربا، والطاقة والتنمية الريفية، والعدل والمالية، والقوى العاملة، والهجرة، والتجارة والتموين، والدولة للانتساج الحسربي، والاسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والصناعة والثروة المعدنية، الاوقاف، والثقافة، والاشغال العامة والموارد المانية، والدولة للتخطيط والدولة للتخطيط والدولة للتنمية والدولة للتنمية والدولة للتنمية

وتلقى الرئيس برقيات تهانى اخرى من المسافعين ورؤساء الجساميات والسفراء العرب. ومن الستشار رجاء العربى النائب العام



### بكتبها هذا الأسبوع:

### د. مصطفی سالم حجازی

### مسلاد النهر سلاما

فى النكرى للمعلزة للميلاد المجيد لحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولعامنا هذا ولن سيق بل وقبل خمسة عشر قرفا من الزمان وفى الإتنين المبارك وفى الثانى عشر من ربيع الأول وفى عام الفيل ك تعود بنا الأبام وتحلوف وتحلق بنا النكريات فى سماء المناريخ فلمد (ولد هنور) خسير مولود على ظهر الأرض نفاء وصفاء وطهراً واشرف مز الجبت البشرية وعرفت الثنيا بشرا سويا واعظم من ابتسم له الناريخ برح بطاهمة حسبا ونسبا يقول سيد الوجود واكرم مولود: (إن الله عظمى من ولد ايراهيم اسما عبل و اصطلى من بني اسماعيل بني انه و اصطلى من بني كنانة الروشا و اصطلى من قريش بني هاشم صطلاني من بني هاشم) انه فرع من شجرة الانبياء التي نبنت في بت طب كريم إنه حقيد الصلوة المختارة. وسليل النخبة الكريمة و نسبه و علو حسبه (الشكر لله والتسبيح والتقييس والتعظيم لرب الكون سيحانه . سيعانه )

والمستركز من الرض طهور ولنيفه ربه نبنا كريما طابت ارومته. وزكت جركومته، وقبت اصله و بسق قرعه ونما زرعه في اكبرم موطن واطبع معين، سبحانه ظل ينظله في الاصطلاب الحسينة و الأرهيام الطاهرة حتى انتهى به للى امه ولبيه امنة بنت وهب وعبد الله بن عب المطلب فاخرجه من بينهما نقيا سليما لم بمسسه شرا من اوساب اهلية واوضارها ... ميلاد النور سلاما ١١ ولعت فعنت خير مولود.

الجناطية واوضارها... مبلاد النور سلاما ۱۱ ولعت فكنت خير مولود. ونشات فكنت خير ناسي خلقا و عز وعديداه وامانة وصدقا ... ۱۱۱ وبعلت فكنت خير مبعوت لخير امه اخرجت للناس. اضات ببعثك الظلوب . واشرقت الأرض بغور ربها . دعوت الى السلام في الأرض وعلى الأرض فتبدل حضاؤها مودة وغلفتها رفة وجهلها علما وحكمة . ونلها عزا ومجدا ظلت ودعوت ونافيت (انخلو في السلم كافيه) لحل الأعداء والمساريين مسلام لا وشرق كعبر بين السلام العربر القوى وبين النار والخنوع . إن السلام وشرق كعبر بين السلام العربر القوى وبين النار والخنوع . إن السلام العربر القوى هو القدرة على رد الاعتداء اما الاستسلام فهو النال والخنوع لال معند . والخضوع لظل معا

لانه اغْرَاه بالقَمْل والقَمْال وتعكين للظلم والظالمين. وهو ضعف

اخذ الأمية واعدك للقوة ومقاومة الشير سلام يمتنع به المطنعي عن اخذ الأمية واعدك للقوة ومقاومة الشير سلام يمتنع به المطنعي عن عدوانه فما استمرا النتب لحم الشاء الالنها ليس لها أدب وما عالف الأسد لحم الأسد الالان له ناب ومخالب وبراثن يفتك بها، الحرب إنفى للحرب والقوة العاملة سبيل المرة والسلام العريق:

مسلاد النور سلاما للد التجهد بدعونك الى الامية والاممين الى الجزيرة العربية والى من بميشون في شطف وجنب وهم لا يعلمون من مفانن العنيا شيئا ومن صاهج الحياة وبهرج الحضارة إلا الطنيل، ولم تنجه بها الى اصحاب الحضارات الشوهة والعنية المصوحة .....!!!

سنجه بها الى اصحاب الحضارات الشروعة والمنبة المسوخة ....!!!! لم شنجه بدعوتك بأن سعلك اليهم عبسى وبأرون موسى وهارون من ليضاف بعرسي وعلى الإنتياء قبلة منتجه بدعوتك الى القام مع ليضاف الى القام المناب وبأن الإنتياء قبلة المناب وبأن الإنتياء وبأن الإروان أن الشجاعة بأن السنك والساب وبأن اربطهم وحده ولا يرد عهم المنون ولا يجمعهم بين اولئك كالإنجام بل هم أصل، تحصيهم جميعا وللويهم شمهم بين اولئك كالإنجام بل هم أصل، تحصيهم جميعا وللويهم شماهم عن الوليهم شماء وللويهم شماء وللويهم شماء وللويهم شماء وللويهم شماء ويمودي فللت صادفا ( لا لخيروني على موسى)

أنهم اليوم بردون الله الجميل وبعد خنسة عشر قرنا من الزمان بحقير حقيهم وغلهم يجيطهم يمرزاون المصاحف ويطحدونها بالسواد ويرسعون صور التحقير والإزيراء

لحدثك وتفهر مجدك وثنلو على الوجود الآيات البينات . لقد كنت سلاما على الوجود منذ تعلقت الارادة بوجودك والمسيخة بخلفك .. فانت حق من الحق ورحمة من الرحمة ونور من النور .

# شرج البردة في ذكري مولد الرسول

بودة المديح المبارقة، للإمام الموصيري شرحها وقدم لها د. احمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر بعراسة في دلاري موك الرسول هملي للك عليه وسلم: يقول لهية: مصحية رسول الله عليه الله عليه وسلم يقصل الإيمان فقد وركي الدخاري، سحده، عن أنس رضى الله عنه قال: قال العبي صلى الله عليه وسلم: بديوس الدخاري من المورد تصبح إليه من والده وولده والناس المحضر، ويقضم مصدق أحدى صوات الله وسلام عليه الما على المورد محية الله معالى أيسنا، لقول الله جل شابه: «قل إن كنم شجون الله فانبعوني يحببكم الله ويقول لكم ندويكم.

وس دلایل کمال الإیمان الذی پشرق العید ۵ مسلاوهٔ حب الله ورسبوله، کسما روی مساری فی صنعیحه ، بسمده ، عن اسی استاری این صحیحه ، بسیده ، می سی رصی اقل عمد عن قسی صلی قله علیه رسام فال فالات من کل فیه وجد حالان الإیمال آن پکور قله ورسوله احد آپ منا حرافعا، ولی یعب افرد لایحیه الاقه، ولی بكره ال يعود عن الكفر كما بكره لل بقف بعره ان يسود من متعمر عما يدره من يعلف عمر الداره وقد نقمت صعبة الرسيل صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعين أن يعدموه وأن يوجهوا العباد إلى كريم سمائلة، وعليم ملف ومصالك، وأن يهينوا من صيحتهم ورصفهم مكات الخلية، ومراثه السنية. كما مسلم عم صحبحه حتى بأول مسلوات الله رسلامه عليه ، انا صيد ولد ادم يوم القيامة رادل مر يمسن عنه القدر ، رادل شاهم والل

مارات أن شهى قبلس عن مدخه، بلولون المارحسين لانسسرف المرسلين. إمهم ندعون في الدين محاولي الاستفاد في ملك إلى حديث الاتعلودي ومع النهم لو الكوار المعديث لطموا لى الإطراء المهي عه

دو الذي يخرجه عن كوبه بشرا. ومن كتبار الماسمين لضائم الإنبيا، والرسلي والإمام شوف للدي أبرعبدالله مد فيومسيري، رهمه لك رهدة ولسعة رسبه بالكامل هو محمد بن سعيد بن لبي سرور بن هيال بن عبدالله بن مالاك بن صهام، وقبل معبد بن سبيد بن حفاد بن تحسن بن عبدالله بن سياس السبرني للسبية أمن المو ميدهال مشرق الين المائمين الأدا المائي بالأسل البراسيين السنة، وأصله من تلمة معدال بيالار اللوب من أميل يتل لهم بيو مجون ويثل لومن من أميل يتل لهم بيو مجون ويثل لومن من أميل يتل لهم اللهم اللهم اللهم اللهم بناهية الالسي بي والمناقب اللهم يتلا منا من أو عشر أو سبح يستمناة من الموحدة بيالة من الموصوصي ولرسول الموحدة الله بورسية معادة مصالا يصم مل الله بورسية معادة مصالا يسمع به الشمائل المورية المورية المورية المورية بعد المعادة المدورة والمنافذ الشريقة المراوية مع المعادة المدورة والمنافذ الشريقة المورية مورية المورية مورية مورية مورية مورية مورية المورية مورية الله مورية المورية مورية مو وس السهر مدائم، البرية، مهو نبم الاصين، وميرة المبين والعارضي، وأقد رد

ماهة مدهه، ولايمرهه عن سريف واكل يثبت أنه هير مل اله فينول صيله فطم عيه لمه يث

صباح النظم عيه أنه بشر وأنه حير خلق الله كلهم والإمام الموسيري مو أعد المارفين بالله، والمسيني لرسيل الله صنان الله طيه

وسد المسرسية بردة الدبع، فتر ثم يشبهها سابق، ولم يشرب سها لاحق، وكم قصائد ففت على ترازها، ومهمت طريقها، فسالة القد على فراردة رويضت فريقية، وسجد على متوقية، ركتية إلى يضل إلى رئيساً بردة الوسيسيرى مثين إلى أمير الشعراء أحمد شويلى رحمه الله قال منها في فصيلته ميم البريقة. القامدون وارياب الوون بية العامدون وارياب الوون التي تقدم الصاحب الرحة، الميماء دي الفتم

بل مب ملس ردوی ومنأدق المب يطي عنادق الكم لله يشود الى ١٧عارضه

يعبط وليك لايضم ولا يلم

دا مثام من الرحمن مثلث معدل إليان الإنجم ولا إليم رحمة متدا معدل بالجكم ويما مثلث معدل بالجكم ويما مؤلف معدل الجكم ويما مؤلف المراجع في مديد نظر بمديد المد المديد مراجع المراجع ويما والمراجع المراجع ويما إلى رحميد المد المراجع ويما إلى رحميدا المد الموسطة ويما المراجع المواجع المواجع

قشريعة على صابه عن وجع. مع الفن عليه بردة علميه وقد عومي سعا به

وكال عدا سر ا عيما سِه وير قله سينمانه لم يعلم عليه احدا من قبلس، طفيه بعض قصفرا، (المسولية) وقد غرج من بيت. وقسدال له أويد لل تعطيس المصيدة الني مدعت بها رسول قله صلى قله عليه وسلم لمقال

الله سلي قا لله وسلم لفال موسلم لفال موسلم لفال موسلم لفال المسلم في موسلم الفسالة على المرسلة المسلم المس

لل الله عليه وسلم ومنعه وكنوة للمناة والسلام عليه راسم ومنك وهوره المسلام والسلام عليه من أهم أسباب نعريم، فكرب وشفاء أقرض وتحقيق الحير للإسمال وكم من عمياد الله الصناف بن والأوليما، رسم من اسل من حياته، فتقرب إلى قه، واكثر من المسلاة والسلام على ومعل قه صلى قله عليه وسلم مكتبع، قله كريه، وقد منان وعند وقد منان هذا فيهيا وهديا، رمنا مند من م ع. في عسريا، بسبب صحبة وسول الله صلي الله عليه ويشام وكثرة الاسلاق والد. لام تليه ما اختراء به سيمنا الإمام الاكر. شيم الارم الأسيق قدارت بالله عسية الابكرير الإيمام عبد العليم حدود رحمه الله رحمة واسعة رهو يحدثنا بغسه عن عذه النجرية حيث يلول رصمه الله على فقرة من المشرك ياتول رصمه الله على لمرة من المسرات الشالاني قاله بموضوع شق على مفسى وعلى حس الموطي بي واستمع الإشلاء مدة كنا شبا ديها في الدخاليس الدج رسول الله منان الله طبح وسلح وتسال الرائدة و استفراه في الرائدة و المستمثل في يويا ، يأثر وقا مشارعا في الله الله يجدلها سبيا في تقريع عدا الله الله و سل مسالح و سلم سالح جدال على حدسرة كيا الله الله و سول كل حدرة كيا سينا محد واضعه اللهم جوان كيا

فشيئه سمانا النجليات منظر الروبيهات الكرم ويعليفة المفاتق كلم مولاه العظيم. الدي أعانه من كل سود اللهم فرح كرين حدى معد ماس مجبب للمسطر إذا د ماه ويكشف السوء، وطي كه ويسميه وامتكت في غرله بعد صدادة المشاء،

والمنسان مور الفرقة. والمسكن الورقة سدى واهندت فق تحرف والمستحد وأرد واهند في نكرار المسهمة واستعرفت فيها وإذا من أوى هملة أن المعزوم، التي كنيت بها المسيمة مضيئة الثلاثا وردا رمع أن العرفة كالت مصيفة، على العريف كالت فتروه نشان مصیبا حقیق القدیوی کالت نشا کالا مورده گلت به اماست می مود مگل التو و امام التو کال می مود می در است کال می مود می التو می مود می

فصدت الله وطنت لي ليول الرجمة قد فتمد وأن هذا قنور رمز ثلث ونملا لرال قله فكرب، وحسفق الأسوع بكراسة هذه فمسينة البياركة وقد وأيت أن أوود عذه

الاول لارضح أن أسر خبراني المادات وقضل معية الرسول صلى الله عليه وسلم كما حيث أسلمة في المسور الإنجية، فقد حدث مثلة العارفين بالله في عصرما المديث وأن الخير في الأنة إلى يوم الثبادة

راً لعن في الاناقى بيم القبان الماسية التاسيق الماسية التاسيق المسلم في الم

وملوا شايعة وحب الأوس فضالا أن من صلى على رسول لله حملي لله عليه وسام مرد صلى قله حصدته وتعلى عليه عشوا، كما جاء من لحميت قال صلى الله عليه وسلم من صلى على والمنقصلي الله عليه عشوا، كما فتم د احمد عمر ماشم مراسة للمني العام د احمد عمر ماشم مراسة للمني العام د احمد عمر ماشم مراسة الشعبي قطع مصبي المسيدة من دوي القرل وشكري الفرام والشعفير من دوي الشغبي وسواله الرسسول عليه المسالام ويعبرانه صلى الله علي وسلم

احمد الحسيني هاشم

..... جعد المريش صفي ٨ -14 Ilapia. 90 إلى سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مسسوله الشسولة 90

## هارب. إليك

خيط السفا .. والني بالهم تختلط ليلُ الشّتات. ويحدو قومه اللفظ انشساده. وقبل ألا الحي صفيتها الذي يجيء لامل جمعهم شطط لهوا تشاغل.. مالبوا،. وما نشطوا يحوى القلوب. وفي أفعالهم هبطوا ياسبندى. لانذ بالنور بلسقط وهارب لك. من درب يحسامسره اجيئات اليوم. من حقل يُجمَلُ في يُزجى مدائضه. في يوم مولك وكهم. لو دعا داعي سناك مضوا ورندوا: ان حب المصطفى ألق

سعانُ الكلام جنى بالمندُ بِلْلَقَطُ سوى نفاق أن بالحب ما ارتبطوا ١٩ سنة. مالنا في عباب القول منضيط ناج عسلا. وقطيع تحسقه بسط عسف الرعاة. وكل عاصف نشط ترضى لذا قسموا. تردى اذا سخطوا في بيعهم للمني. او للضنى أسطوا

ما اقبع العب وجها.. هين تثمر الدوهن بسمى مديع لا نراه خُطَى منافقون.. وان شاء النفاق نكنت ونحن في وادين استحكما ابدا وباسنا بيننا ينمسو.. ويرهبنا يحدون يسترفون السمع عن مهج ويشترون بها حلم الخلود.. وما

قلبى لربى.. و كف الحى تنبسط يرعى سرى من مضوا صمقا. وما قناوا فى البعد عنك. رفاق الحفل قد سقاوا فى صححو درب لعقد فيه ينفرط يا رحمة الله. لى نجوى رفعت بها هذا زمان احتواء الجمر.. في الم فامسخ بكفك دمع القب.. وهو يرى ولا يسزال بسه حُسفهم يسراوذه

عبدالحسيب الخناني

### ungh Kimling

قساعدد، على المصطبحة، ومسعسايا، اولادى ابنى حسمساده، مساده، مسال، مسين النبى، الهسادى؟ ريت عليسه، قلت له، مسيسننا النبى يا ابنى، إنسان بمسيط، زينا، لكن مساهوش عسادى

في يوم مسيسلاده. الأمم. فسافت هلال الحق وهدايته. فورها ظهسر. خللا الفسلال انشق والشك. فسعله انتهى. بالفتح. والدعوة.. وباليسقيين. شمينا، افسواج لدين الحق.

في دالإسراد. له معجبزة. فاقت كود إنسان في دالإنسانية.. نبي.. للعصل.. والإكسسان في درسالته.. قائد كبر.. بالامة.. للجنة.. أما الكنبسر.. تعسرفه.. لو تصفط. القسران

سليمان غريب شاعر الفلاحين

# بأبي أنت وأمي يا رسول الله

لِمُلَمُ ، تركي بن عتيبي الغامدي

واللهم أهد تومي فإنهم لا يعلمون ، واذهبوا فانتم الطلقاء .

هذا ما كان من النبي على قبل اربعة عشر قرنًا من الزمان في قومه، وبذلك ـ والله ـ فلتهنا البشرية كلها إلى يوم القيامة بالرحمة المهداة في قوله واقعاله، ومن أجل ذلك؛ فلتفخر امتنا بنبيها المظيم، ولتستخلص الحكم السامية من السيرة المطرة، والسنة الثابتة، وما كان من حياته الجاهدة.

فهو \_ بابي واسي \_ ، في اشد حالات الحزن ، والاذى ، والالم ، يُخبُّر من قبل الله ( سبحانه وتعالى ) في قومه ، فيختار العقو، فيقول : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ه .

وهو \_ بابي وامي \_ في اعظم صور الفتح والنصر المبن، والقوة، والعزة، والنعة، والتابيد والتمكين، وكل الحيارات في يده: يُخير في مكة بما فيها من كفرة واصنام، فيختار العفو، فيقول: واقدموا فانتم الطلقاء،

من يفعل ذلك بقومه؛ من يفعل ذلك من أجل الإنسان والإنسانية، من يفعل ذلك من أجل تحقيق معنى استخلاف الله (عز وجل) للإنسان على عده الارض لتنفيذ شريعته في خلقه، من بفعل ذلك لتكون هناك اسمى صور المسامع بين الحاكم والحكوم من يفعل ذلك كله غير النبي عليه ؟.

فين يقتدي به من احده ملك اليمفو هذا عن القاتل، وبعفو هذا عن دين له عند صاحب، وتعفو هذه عن زلة لسان جارتها، من يقمل ذلك وقيره ؟.

إن لنبينا المطيم بهذين الموقفين العظيمين دينًا كبيرًا لا يمكن صداده، وصبقى في اعناق البشر، حتى يقتدوا بسنته عبادة وحياة.

ي يستو بست سور و المبير و المبياة، وماذا كان سيسود فيها، لو لم يحدث ذلك من النبي الله ؟ . أعنقد أنها كانت مشكون كما نرى حالها اليوم وقد سادت شريعة الإنسان الظالم الجهول في غير

مكان من هذا العالم، بعيداً عن الإصلام وشريعته السماوية السمحة.

ويكفي أن النبي الحبيب محمداً في يذلك قد قدّم للبشرية ولامته : أكبر الادلة على سمو اخلاقه الكريمة ، وسمو ومالته الحالدة ، وخيرية المؤمنين بها بين الناس ، وأن ذلك هُدّي يُقتدى به في حكم البشر وفيمًا بينهم أبد الدهر، قبابي أنت وأمي با رسول الله على .

# ال : ال

مجلة شهرية للأداب والمنسانية

تصدر في المملكة العربية السعودية - جدة عصن دارة المنفصصل للصحافة والنشر المحدودة

أولى أمهات الصحافة السمهية

أسسها المفلسورات

عبدالقدوس القاسم الأتصاري

عسام ١٩٩٧ /١٩٩٥م

### المركز الرئيسي:

جسدة الشرقية عرب ۲۹۲۷ رمسيز بروسندي ۱۹۵۷ برقيا: المنيسسل فساكس ۱۹۲۸۸۳ ت: ۱۹۲۹۷۱ -۱۹۲۹۷۸ - ۱۹۲۷۷۱ - ۱۹۲۹۷۸ الريافن: عرب ۲۰۱ ت: ۲۵۲۲۲۲ اد

### سعر النسنة:

السمبودية ١٠ ريالات – قطر ٨ ريال – الغرب ١٥ دواهم – محمر ١٥٠ قبرشا – قوضي ١٠٠ مليم – الكويت ١٠٠ فلس – عمان ١٠٠ بيسه – الامارات ٨ دواهم – البحدين ١٠٠ فلس – موريشائيا ١٠٠ أوقسسيسسه – الارس ١٠٠ فلس.

### الاشتراكات:

مسسنة ت ١٢٢٢٢١٤

- ه مُبِعَة الاشتراك المنسوي العربسات المكرمية ١٥٠ ريال.
- ♦ ثبية الاشتراك للانسراء. ١٥٠ ريال

### دبيج الاول

في هذا الشهر اليمون، أنن الله بأن يطلع في هذا الاقليم من جريرة المرب في بلد الله المرام؛ بدر منيس، لينضي، بنوره الساطع الذي هو شبس من نور الله جل وهالا، ارجاء المالم: فكانت ولادة سيننا محمده رسول الله (معلى الله طيه وسلم) في أحد ايام هذا الشهر الاغر، ألا وهو يوم الانتين، وما أن استكمل (صلى الله عليه وسلم) أربعين عاما من عصره المبارك حتى بعثه الله الى الناس بشيراً ونثيراً، برسالة عامة، يبلغها للناس عامة؛ لاصلاح معاشهم ومعادهم، هي رسالة الترجيد إلغالص والهدي الوضاط والنور البهيج، والدعوة الى مكارم الأعلاق، والى التالف والتنزر على الغير والمق والفضيلة، والتحالف على محو الثير والباطل والرئيلة. واستمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) لمي جهاده المقسى، في تبليغ رسالة ربه العالمة بالسان أولا ثم بالسنان، ففتح الله بهذا النور الوضاء كلوبا ظفاً وإذاناً صما وأبصاراً عمياً، ثم انتشر ضياء هذه الرسالة بسرعة العشت المالم؛ هي صرعة انتشار النور، ففشى العالم نور لامع جذاب منبعث من سمو الايمان والاحسان، فأطمئن الناس واستبشر المالم بعد التجهم وسار في طريق السمو والكمال أجيالا ظر أجيال فلا غرو إنن أن بتنكر السلمون والعالم أجمع باستهلال هذا الشهر الامر نكريات المجد ومعانى الثبات والتضحية والاقدام.

ومبدالتدوس الأنماري

ربيع الأول ١٩٣٨هـ/ مايو ١٩٣٨م

البيمار ـ 1810 ت يولين واضطى ـ 1990 ام Maigh

17- مامنام "المنهل" بده، شاره رائع الاول رائع الأني ١٣١٨ ه ، صغياول



أحس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بوعكة المرض الذي ألم به في اواخر صفر من السنة الحالية عشرة الهجرة وجطت الآلام تشت وطأتها عليه يوماً بعد يوم، وتمكنت الحمى منه، وتصنعنت حرارتها في سائر أعضائه حتى أن عمر بن الخطاب بخل طيه وهو محموم، فوضع يده عليه فقبضها من شدة الحر، ويدأت قواه تتلاشى شبيناً فشيئاً حتى حل الاجل ووقع المحتوم يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من رييع الأول.

## رفاءا افي الشعر

ولحق بجوار من اختاره واصطفاه، وتسرب النيا الفادح من البيت المعزون وفزع المؤمنون لهذا النبأ. وأظلمت أفاق المدينة، وكادت تزيغ أبصار من فيها من المؤمنين، وافقد الهلم كثيراً من المسلمين وعيهم. فسلا بدرون ماذا بضعلون، فدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، ينظرون اليه فقالوا:

كيف بموت وهو شهيد علينا ونحن شبهداء على الناس، فسيسمسوت ولم يظهس على ال

معد جمعة المودات \_ الاردن-الناس؛ لا والله ما مات، ولكنه رفع كما رفع عيسى بن مريم، وليرجعن، وتوعبوا من قال أنه مات، ونادوا في حجرة عائشة وعلى الباب: لا تدفنوه؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه رسلم) لم يمت.

وأقبل أبو بكر فعمل المسجد، فلم يكلم الناس، حتى بخل بيت عائشة فيمم رسول الله وهو مسجي ببرده، فكشف الثرب عن وجبهه، فاسترجع، فقال: مات رسول الله، ثم تُعولُ مِن قبل رأسه فقال: وانبياه، ثم عنر فمه فقبل جبهته، ثم سجاه،

ثم خرج الى الناس في المسجد، وقام فيهم خطيباً فأقبل الناس اليه، ثم قال: اما بعد: فمن كان منكم بعبد محمداً قان محمداً قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تبارك وتعالى: إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسلَ أَهْإِنْ مَاتَ أَوْ قُتْلُ انْقَلْبِتْمَ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمِنْ بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين}، فلما ثلاها ابو بكر أبقن الناس بموت

النبي إصلى الله عليه وسلم) حسى قبال قائل من الناس: قو الله لكان الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت، حتى تلاها أبو بكر، فإنما هي في أفواههم، وعم الناس المرن ولفهم الأسي، فنضبجت اجواء المينة بالنشيج والبكاء، وارتفعت اصوات الشعراء في أرجاء الممورة. معبرة عن مشاعر أصحابها

المزينة، مفصحة عن لوعة أفضيتهم وقد وردت إلينا صور كشيرة من هذه

الاشمار الباكية الحزينة. والشمر الذي بين أبدينا من مراش الرسول يجمم بين شعر المأطفة الضاصة، المبيرة عن شمور الشخص، وبين شعر الرثاء العام، المعبر عن عظم المصيبة في فقده، وخسارة الامة بفراقه،

وغير ما يمثل النوع الاول قصيدة السيدة فاطمة، فهي تقطر أسى وهزناً، وتنفجر عاطفة ولوعة، فكل بيت فيها يقطر دمماً بل دماً، فالمرن يجري في قلبها وفؤادها، ويتمثل في حركاتها وسكناتها بل في كل بيت من أبيات قصيدتها

لد كندنا حسبة ما عشدلي امسشى البسواح وكنت انت جناحي الماليسوم لغضم الضميف واتقى منه وامليع شالسي بسالسراح پارب مسجسرتی علی مساحل ہی مسات النبي وأنطف مسمسبسلمي ه وقد حاول بعض الشمراء عبثاً تسليقها وتصبيرها، لطها تخفف من ثلك اللوعة، وتطفيء بعض البران الملتهبة بين جنبيها، فخاطبتها هند بنت أثاث بقولها

اضاطم ضاصبين والقد أصابت صصب بنك التهاثم والنجودا وأمل البصر والابمار طرأ فلم تخطىء صديبت وحيداً

ه وقد أحسن حسان في تصوير ما أصابه عند فقد رسول الله، فصور حاله بأنه أصبح بعد فقده وحيداً في صحراء قاحلة يكاد يقتله الغلماً بعد أن كان في ماء ونهر فقال

يا أفسفسل الناس إني كنت في نهسر أصبحت منه كمستل المفرد العسادي وصور غنيم بن قيس المارني اثر فقد الرسول في فسه فقال:

> الا لي الويل على مستحصد أحد كنت في حسيساته بمقصد وفي إسان من عصور مستصد

 ه اما الصديق مرضي الله عنه مقد ضافت عليه الديار، ووهنت منه العظام، ودهن حبه ويقي منفرداً وهر حسير.

لما رایت نبینا مستجدلا فسلقت علی بعسر ضهن الدور وارتعت روصه مسستهام واله والمظم منی واهن مگسسور اعتیق ویک آن صبك قسد ثری ویشیت مناسریا وانت حسسیر

 وتفنن الشعراء في النوع الثاني من الرثاء، وهو تبيان أثر فقده على المجتمع والناس، واجادوا في صوره، فأبنت السيدة صفية بنت عبد المطلب تخوفها معا سيحل بالمسلمين من الاضطراب إثر فقده فقالت:

لعصرك مسا ابكي النبي المسقده ولكن لما اختشى من الهدرج انيسا « أما أبو الهيثم بن النبهان فانه كني عما أصاب المسلمين من ذل لفراق بقوله:

لقدد جسيمت النائشا واتولهنا غساة فُجستنا بالنبي مسحسس ه وحاول الشعراء أن يشركوا العوالم الطبيعية رزء المصاب، ضبي تحس وتتالم لفراقه، فانكسفت

السعس، وغبا السدر، وترغزعت الأطاء، وانهدت العبال، واقتلمت النخيل كما يقول ابو نويب الهذي كسيفت لمصرعه النجسوم ويدرها وتزهست وتزهست الحام بطن الا بطع وتزهرعت اجسبال يتسرب كلها ونفسيلهسا لخطب مسفسدج وفي رئاء السيدة فاضعة شاركت الطبيعة ايضا فاغرت افاق السعاء، وكورت الشمس، واظم النهار وضطربت الارض:

إغير أفساق الصسمساء وكسورت شسمس النهسار واظلم العسمسران فسالارض من بعسد النبي كسسيسية أسطاً عليه كسسيسرة الرجفان ه وشاركت الارض المسلمين في مصيبتهم، فعالت جوانبها ومادت تحت أرجل المسلمين في رثاء إي

سفيان بن الحارث:

لقد عظمت مصيب تتا يجلت مسيب تتا يجلت وعلى مسيب تتا يجلت والمسحد الرصول والمسحد المنا ما عصراها والمسحد عذه المراثي ما صوف يتبع فقد المراثي ما صوف يتبع فقد الذي كان يتنزل على قلبه الشريف، فكمب بن مالك أكد أن فقده يعنى انقطاع الوحي الذي كان يهيط عليه في حياته، وما دام محمد عليه السلام قد انتقل الى الرفيق الاعلى، فلا امل بعد ذلك اليوم في هذا النور الذي كان يعم الكون ويشمل العالمين.

الا أنسمي النبسي إلى من هدى
. من الجن ليلة أذ تسمسه ونا
لفسة حد النبي إمسام الهسدى
وقسة حد النبي الملاكه المنزلينا
ه واتى حسمان على هذا المصى بعد أن صد له
بالحديث عن قداحة الرزه وعظم المسية، فقال:
وهل عسلت يومساً بزية عالك
رزية يوم مسات لهسيسه مسمسه
تقطع فسيسه منزل الومي عنهم

ه وتطرق ابو سفيان بن المارث الى هذا المنى في مرثيته ايضاً فقال

المسنا البحي والتنزيل اسينا

يروح به ويفسسو جسوييل و ويليل من السبل التي موقعيد الفصال وتسجيل المناقب من السبل التي سلكها معظم من رش رسبول الله (صلى الله عليه وسلم) فنكروا مناقبه، ويفيدوا فضائله، ونشروا مصاحده، وهو ما يسمى بالتنبين، ولكن جميع مؤلاء الشعراء تصديوا بسيرة جديدة لم تكن تعرفها الغير الجاملية فيها المجد والتقوى والإيمان، وفيها الغير والبوان، ويهذه المنشر والمناقب الجديدة كانت فاجمة الاسلام والمعلمين عند فقد الرسبول الكريم عليه السلام،

فهذا كعب بن مالك بلح على عينيه أن تبكيا رسول الله بدمع منهمر:

يا من فسسلبكي بنمع لرى لفسيد و المسطفي على خسيد و البسرية والمسطفي على خسيد من حسلت ناقسة و وتقي البسرية عند النسيدة اردى بنت عبد المطلب فيه البر والرحمة والهدى، فقالت:

ألا بارسسول الله كنت رجسانا ركنت بنا برأ ولم تله جسالسيا وكنت بنا رئيلسا رحسيسا نبسينا لبيك مليك اليس من كسان باكسيا و وحسان اكثر الشمراء ايثاراً لهذه الطريقه، فقد اطال في عرض شمامًه الكيمة رخصاله المسدة: إمسام لهم يهسيهم المق جسامية مطم مسنق ان پطیمی پسمیوا عسفسو عن الزلات بقسيل عسنرهم وان يحسنوا غالله بالنسيس اجسول وسنا فيقيد الماضيون مسئل صحصيه ولا مسئله مستى القسيامية يفيقيد ه واستمان شعراء هذه المراش في رثائهم الرسول بالبكاء، فطالا طلبسوا الى اعسينهم أن تنجدهم بالدموع، والى ماقيهم أن تسمعهم بالبكاء، فنشروا الدموع الفرار .

وأستبات هند بنت اثاثه مرثبتها بقولها:
 الا يسا عسين بكسي لا تصلسي
 فستقسد بكر ألشمي بعن هويت
 ه ولم يكتف الشعراء بما صبت أعينهم من بمرع.
 يما تفجر في ماقي المسلمين من يكا، وأنما حاولوا

ان يشركوا جميع الكائنات والموجودات معهوني البكاء، فهذا حصان بن ثابت يذكر كاء السماء والارض فيقول:

يبكون من تبكي المسمسوات بومب ومن شد يكتبه الارض خالناس اكممد و واشرك عامر بن الطفيل الارض والسماء في البكاء ايضاً فقال:

بكت الارض والسحساء على الشور الذي كسان للمحيساد مسراجساً من مدينا به الى مسبسها المق وكنا لا نمسرف المنهسلها ه واشرك مروان بن ذي عمير الهمدائي جبريل مع الارض والسماء فقال:

إن هسرزتي على الرمسول طويل ناك مني على الرمسول طويل ناك مني على الرمسول قليل بكت الارض والمسوساء عليسه ويكاه خسيبه به جسبسريل هماية الرثاء تلكيد وهال الشمراء من خلال هذا الرثاء تلكيد هدايته لهم وانه مصدر النور والاشراق، نضيهوه بالضياء تارة، وبالبدر المتلائي، حينا، وبالسراج الوهاج حينا، وبالسراج

فهذه هند بنت أثاثة تنكر هذه الاومساف في " ؟ رثائها فتقول:

قسد كلت بدراً ونوراً بمستنفساء به مليك تنزل من ذي المسترة الكتب و وأكدت السيدة صفية هذه الاومعاف فشبهته بالسراع المنير:

وسراجاً يجلو الطلام منيسراً ونبيساً مسسطاً مريساً ه ولم ينس من رش رسول الله من الشعراء، أن يخصوا نبيهم بالدعاء والمسلاة والتبريك والتسليم خلال رثائهم له.

فحسان يتوجه الى الله سبحانه أن يصلي وملائكته والطبيون على حبيبه فيقول:

معلى الإله ومن يحف بمسرشيه والطيب بون على المبسارك احسمت ه وندعو له اروى بنت عبد المطلب بالسلام والمنان:

عليك من الله المسلام تمسيسة وانغلت جنات من المسدن راخسيساً ه وخصه عبد الله بن سلمه المعداني بالسلام كلما

20- المنهل موريات

إن لقامه أصبح حلم كل شاعر، ومصاحبته أمل كل مصلم ومسلمة، فتحنوا أن يجمعهم الله به يوم القيامة، ليسعنوا بجواره، وينسبوا بقربه فقال حسان:

پارب فاج مدهنا صحاً ونبينا في جنة تثني ميسون المسود في جنة الفردوس فاكتب ها لقا ياذا الجسلال ونا المسلا والمسود ه ولم يتمن ابو بكر المسديق الموت الا ليكون مع المبيب المهندي عليه السلام:

فكيك المبياة للمقد المبيب وزين المساشس في الشهد فليت المسسات لنا كلنا وكنا جميداً مع المستدي

وأخيرا نود أن نسجل بعض الملاحظات على منه الراثي، وهي:

(١) شيوع القطوعات التي قد تهبط احياناً الى البيت الواحد، وريما يكون مرد ثلك الى أن كثيرا من شعر منه الراثي قد امتنت اليه بد الضياع، والا ظيس من المكن أن يرثي شاعر رسول الله ببيت واحد، أو بيتن فقط.

(۲) مسماهمة المرأة المعلمة بالقسط الاكبر والنصبيب الاوقر من هذه المراشي، ونحن لا نستكثر ذلك على المرأة المسلمة، فمعروف أن المرأة أدق حساً وأرق شسمبرراً من الرجل في مشل هذه الاعساث والمناسبات وكتاب مراشي شواعر العرب ـ يصور مدى ما قدمت المرأة العربية في هذا الميدان.

(٣) انفراد بعض المصادر المتلفرة بإيراد بعض هذه المراثي، مثل النشائر والاعلاق الباطلي ومناقب آل أبي طالب لابن شهر اشوب، مما حطنا متبقنين بلن هذه الكتب اخذت عن مصادر لم تصل اليناء واو وصات لقدمت لنا ثروة شعرية كبيرة، في هذا البلب

(1) إغفال الطبري لجميع هذه المراثي مع توسعه في أغبار الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، وايراده الشمر المناسب لجميع الاحداث التاريخية، وقد تابعه في ذلك ابن الاثير في الكامل، بينما اقتصر ابن مشام في سيرته على مراثي حسان فقط،

هبت الريح وأزال النور الظلام، فقال:
قسمليسه المسلام مسا هبت الريح
ومسسدت جشح النظائم شوار
ه وسلكت السيدة صفية هذه الطريقة فبلغته
سلامها وسلام ريه كل يكرة وعشا، فقالت:
قسمليله المسلام منا ومن ريك
بالريح يكرة وهسشسيط
و واستنزات عليه رحمة الله وسلامه، وحسن ثوابه

رحسسة الله والمسلام عليسه وحساراه الملياء حسمن الشسواب ه وحرضت عنه في الدنيا والأخرة ودعت له بالجنان الخالدات فقالت:

رضي الله عنه صبياً وصبيتاً وحسسواه الهنان يحرم الضلود ه وتمنى عزلاء الشعراء أن يغنوا رسول الله بكل ما يملكون، بانضمهم وأهليهم والمسلمين، فقالت السيدة صفية:

ليت يرمي يكون قسبلك يومياً
انضج القلب للمسرارة كسيسا
ه أما سيدنا أبو يكر نائه تمنى أن تقوم القيامة
بعد نقده، وألا يرى بعده مالا ولا ولدا فقال:
ليت القيامة قامت بعد مبلكه
ولا نرى بعسسه مسسالا ولا ولدا
نفسي فداؤك من مسيت ومن بعن

ه وتمنى في مرثبة أخرى أن لو غيب من قبل أن يروع بفقد صاحبه عليه الصلاة والسلام: ياليستني من قسبل مسهلك مساحسين

غيبت في جسنك طي مستفود و وتمنت الموت قبل أن يصدف السيدة فاطمة لو مسادفت الموت قبل أن يصل إليها نمي الرسول وغيبته الكثبان فقالت: فليت قسيلك كسان الموت مسسادفنا

لما تمسيت وحسالت دونك الكثب و وأخيرا فما دام الموت جقاً ، فلا مناص من التسليم لله سبحانه، والرضا بقضائه في رسوله، ولكن أنى للمسلمين أن يطيقوا فراق ربيع قلوبهم ومن تغلغل حبه في كل ثرة من أجسادهم، أنى لهم أن يصبروا عن النور الذي غمر أغندتهم والسعادة والتي عقرالهم.

# رحلة الشوق

### عبد العزيز محيي الدين خوجه

شدى اليك رواحلي إ فلقد عزمت على المسير هذا الفؤاد العاشق -- الهيام من وله يطير سبق الحشود وفر با . - لأشواق من سجن الاسير يا طيبة المجد الأثيل -وغرة الشرف النضير ساقوا اليك محبتى وبقيتُ في قيدي حسير ولقد رحلت بخاطري وبأدمع الصب الكسير ورقفت عند الباب . معترفا على إثمى الكبير طود الذنوب اجرة ويداخلي لفح الهجير إنى اثبت بساح من حاز الشفاعة من خبير وطرقت في خجل على ـ - الأبواب إنى مستجير صلى عليك الله هل إلاك في الدنيا مجير صلى عليك الله هل في الحشر إلاك النصير روحي ببابك يا رسول ـ

. الله من حبي سفير حملت إليك توسلي بشفاعة عند القدير یا سیدی قلبی براه . ـ الوجد من خوف المصير حاشاك أن يبقى -أ- محبكم بقلب في السعير إنى أنفت بروضكم وسجدت للرب الغفور ورجوت أن تبقى -شفيعي عند ذي ألعرش البص ورجوت أن تبقى -- نصيري عند معترك الأمور فوق الصراط اذا استوى والخلق في ويل الثبور صلى عليك الله يا ، شمس الهداية للعصور صلى عليك الله يا أملاً تقدّس في الضمير الرياط. 9/7/7991م



### مبلطنت عمان مین عید میاد النبی کی تقریبات

8 پر سمبر میں ایک ابتداع سے نقاب کرتے ہوئے 12.

ریح الل کی دسیت کو این کی اور دنیا ہد کے مسلمان پر
درد یا کرد و آن خریفت کی تھیج پر محل کرلی اور اسل
دند ویا کرد و آن خریفت کی تھیج پر محل کرلی اور اسل
دند میل دف معر و مطم کی مثالی زندگی کی میروی کرل کو گئر
بنی فرج اندیوں کے مماکی کا عل اس میریت ہے۔ واکٹر مہلک
ری مجد فلڈ اداروی کے مطم الحانا کی مجم میں میریت
دی مجدف کردا۔

مشقا آمائندہ ارد نہذا ملطنت عمال ہیں جید میدائنی مل اخد شخم حقیت واحترام سے حالی گی۔ عدمی ہوں نے صف میں ایک خصوص کا عہد کی مدرت کی اس میں میرٹ ہی فاطلا پر دوشی ڈالی گی۔ اس دن لی آیک کا رساست میں خطاط پر دوشی ڈالی گی۔ مددی ہی ہی کے دل سامال مید تی کی میں خساب الیہ نے کی۔ ممال کے افتی اعلیٰ میٹر اور بین مدد اسلیل نے معال

23- روز نام "اردو غوز" جده، عاره ۵ ارد الاهام الماهم المد





ماريخ ولادت وصال

# نرائع وقت

### لاهدر \* دادلیندی \* مُلتان \* کراچی

### بير، عار ربع الأول ١٠٠١ه، ٣ حودي ١٩٠١ع

ين بنور المسابقة المسابقات المسابقات

عفامندالو

اکناز بهاد نفا شکوفے بنگ دہے سے پول کھنکھلا دہے سے بول بھی کیف و مرستی کی کیفیت می گئر عقائد اُلو ایک ویلان جگر اداس بیشا نفا کسی یے لوچھا حقرت ! کپ کول فرش نہیں ماتے۔ آہ میر کر لولا : مجھے فرال کے جانے کا غر کھائے جا دیا ہے۔

حفرت انس نے دوایت ہے۔ جناب رسول پاک نے فرایا : کون شخص اس دقت کے کاب میں تہیں جو سکتا جب کی اس میں اس کے ایپ میٹ اور تام لوگوں سے فادد تام لوگوں سے فادد میں دیادہ میں اللہ م

 کھے وصدے مرسال رہیج الآول شریف کے مبارک مہینے میں پاکستان کے مختف شہروں سے ایک اشتہارت کے کا جاتا ہے کہ جناب رہیج الاقل کی ۱۲ رہایج کو آو مُشور مسلال اللہ اتھا ، جولوگ اس ون خوشیاں مناتے ہیں اُن کوشرم آنی جائے وغیرہ دفیرہ۔

اس ففنول اعتراض کے جواب میں محققیں نے کتا بیں کھی ہیں جودستیاب بھی ہیں ۔
مگر سب بیہاں معترضین کے متندعلما ہرک متندکت بوں کے جوالوں کا عکس شا کئے کر سے ہیں
کرانہوں نے والا دت نبی کریم صلی التر علیہ کی ۱۳ رتا یخ پر تو آتفا تی کیا ہے کہ بیدائش کی ۱۳ رتا یخ
بی ہے مگر وصال کی ۱۲ رتا یخ کا انکاد کیا ہے ، طاخط فرمائیں مولوی اشرف علی تھا نوی کی
مشہور کتاب نشر الطیب کے دوسفیات کاعکس ۔ اور مولوی مفتی محرشفین و کراچی ) کی کتاب سیرت خاتم الانہ سیا دکے دوسفیات کاعکس ۔



وَالْحِنْ تَعْنِعُكَ الْانْوَامُ سَاجِلَعُهُ وَالْحَقْ يَظْهُرُونَ تَعْنَى تَعْنَى تَعْنَى وَمِنْ كَلِم عَمُوْا وَصَعُوْا وَاعْدَنَ الْمِنْ الْمِنَا وَرَدُهُ مَنْ عَمْ وَبَارِقَهُ الْإِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَعْنَ مُنْ مُنْ مِنْ يَعْنُدُ وَمُنْ الْمُعْنَى مَا الْمُحْبَرِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمَرِ الْمُعْنَى مَا الْمُحْبَرِ الْمُعْنَى مَا الْمُحْبَرِ الْمُعْنَى مَا الْمُحْبَرِ الْمُعْنَى مَا الْمُحْبَرِ الْمُعْنَى مَا الْمُحْبِينِ اللَّهِ وَمِنْ الْمُحْبِينِ اللَّهِ وَمِنْ الْمُحْبِينِ الْمُعْنَى اللَّهُ وَمِنْ الْمُحْبِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِ مَنْ الْمُحْبِينِ الْمُعْنَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُ

و فات کے ہم اُدکوں کو حصرت ما تشدہ کے گھویس جمع کیا اور قرب مفر کی جبر سنائى م في عوض كيا يارسول الله آب وغسل كون في كافرايامير ع كموال ہم نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کو گفن کس کیوے میں دیں فرایامیرے إلى كيرون س (آپ كالباس ردار وازار وقميش بوتا تها) اوراگر چام و مفر كيفيد كبطون مي يا يانى چادر جوره مين عم في عوض كيا يارسول الله آب يف ز كون يرص كا فرما جب غسل كفن سے فارخ ہوتومیراجازہ قبركے قریب ركھ كر مط جانا اول الائكمة ازيرهي كي بحرتم كروه آتے جانا اور نمازير صفح جانا اوراول اہل بیت کے مرد بڑھیں مھران کی خوتب مجرتم اوراوگ ہم نے عرض کیا کہ قبين كون الاسكاكاآب في في الميت اوران كي سائفه الماكمة طبانی نے بھی اس کوروایت کیا اوربہت بی صنعیف روایت ہے اور ایک روز جب كرمسورس حصرت الو بكروض عاب كونماز يرعارب تقي آب في دولت خانه كايرده المفايا اور محابكور كورتبتم فسرمايا لوكسم كارتش فشاف الوس ك اس وقت صحابك بتياني كاعجب حال تها كرقريب تعاكد نمازس كجور بشاني موجاف اور حفرت الوكرون في يحجيه بلناجا لا آب في دست مبارك سارشاد فواياكم فا الورى كوادريده محفور كردولت فانسي تشريف كے-بس يقى اخرز بارت آپ كى حيات مين اوركي وافعات قرب وفات ك روايات بالا كفمن مي مذكور موتي مين اوروفات آب كي ف وع رسيح الاول 

457 وَلَقِعْنَالَكُ ذُرُكُمُ اوريم في آپ كا فاطرات كا ذكر بلزكي



يعنى سخصي المعالمة على المقرار المسكان وسندوان عرى المحضرت في لتدعليم في مقرار بهايت أن وسندوان عرى

> مُصنفع مولانا مِفِي مُرتشفِع صاحبِ الله عليه

ما توی برارسال می مصرت خاتم الانبیار صلی الله علیه وسلم رونی افروز بروشی ما ترسی الله علی الله علی الله ما معدد ۱۱ ما جلدا)

الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ مجواء اس سے اہ رسیے الادل کی بارھویں ایسے الدور دوشنب دنیا کی عمر میں ایک فرز الدون ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد اللی و نہار سے انقلاب کی اصلی غرض ، آدم اورا ولادِ آدم کا فخر اکشنی فوج کی صفاظت کا ران الجیم کی دعا اور موسی وعیلی کی بیشکوئیوں کا مصداق ، بعنی مہارے آفائے نا مار محدر سول انتر صلی دیم رونی افروز عالم ہوتے ہیں۔

ادهرونیا کے بہت کرہ میں آفتا ب نبرت کا ظہور مرتا ہے ، ادهر ملک فارس کے کے کرا کے عمل میں زلزلر آتا ہے جی سے اس کے چودہ کنگرے گرجاتے ہیں۔ بجرہ سالا (ملک فارس کا ایک وریا) دفعۃ نشک ہوجا تاہیے ۔ فارس کے آتشکدہ کی وُہ آگئے ایک ہزارسال سے بھی نہ بھی فتی خود بخود مرد ہوجاتی ہے ۔ (سیوم مغطائی صفحہ ۵) اور مید در تقیقت آتش رہتی اور مرکز اس کے خاتمہ کا اعلان اور فارس وروم کی معطنتوں کے زوال کی طرف اثنارہ ہے ۔

صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آئی کی والدہ اجدہ کے لطن سے ایک ایسانور ظاہر مہراکہ میں سے مشرق ومغرب روشن مہر گئے۔

له اس پراتف ق بے کرولادتِ باسمادت او رسی الاقل میں دوشنبہ کے دن موق کیکن اریخ کی تعیین میں حیارا قوال مشہور میں ، در مری ، آتھوں ، دسوی ، بارھوی ، حافظ معلی اُن نے دو مری تاریخ کو اختیار فراکر دو مرے اقوال کو مرجوح قرار دیاہے ۔ گرشہور تول بارھوی تاریخ کا ہے بیال کی ابن البزار نے اس پرا جاح نقل کر دیا اوراسی کو کا بل ابن اثیر میں اختیار کیا گیا ہے اور محمود با شاقی مصری نے جو نوی اریخ کو بزر کو برحا بات اختیار کیا ہے یہ جمہور کے خلاف ہے مند قول ہے اور حاتی کہ اورائی کو کا القائد اس کی با در کی کو ان القائد اورائی کو کا القائد اس کی با در کی کھا اورائی کہ کو ان القائد اللہ کا افرائی اللہ اللہ کو کا القائد اس کی با در کی کھا تھا ہے کہ اورائی کہ نے دورائی کے کہ ان القائد اس کی با در کی کھا تھا کہ کا افرائی اللہ ا

دگ می کی نا دُحفر ت مدین ره کے بیچے بولم درجے تھے کہ بیکا یک آپ تے حفرت ما اُشٹر رہ نے جمرت کی ما در مبتم فرایا رمدین اکر رہ ما اُشٹر رہ نے گئے اور توشی کی وج سے محاب کے قلوب تما دیم نتیز ہوتے گئے ور تما دُم فم ابروٹ قرچوں یا دائد ما حالت رفت کر فواب بغریا دائد

آئے نے ان کو ہا تھے ارشاد فر مایا کہ نما ڈیوری کردا در فرد اندر شرایت سے گئے اور پردہ محبور ڈریا ادراس کے بعد محبر وا ہر قشر لیے شہری لائے ، اسی دوڈ کلمرکے بعداس عالم سے انتقال فراکد رفیق اعلی کے ساتھ وا ممل مہرئے ۔ فانا حدّ وا ما ایر دا جو ل مصبح نجا دی کی دوایت کے مطابق اس وقت مصور می انتر علیہ وسم کی عمر شرایت تر لیسٹھ (۱۹۳) پرس تھی ہے



دوزنامه جنگ لامورمیگزین ۲۷ رفروری ۱۹۸۸ مروزجیص: ۲۲

عبدالغفار ، شخویره

کادر وفات کادن ہے ، آیک طرف تو خوشی ہے اور دوسری

کاادر وفات کا دن ہے ، آیک طرف تو خوشی ہے اور دوسری

طرف کی ہے کیا اس دن جش میں جاتے ہا کہ می اور

السوس کر تا محرب ،

حید صلی اللہ علیہ دسلم انتقال کے بعد می زندہ

میں کالہ کہلی حیات ہے انتقال کے بعد کی حیات زیادہ قوی ہے ،

اس کے تی کا موال پیدا نس ہوتا ہے جی اہل سنت والجماعت کا

اگرمخترصین بضدیں کروفات ۱۱رد بینے الاول سی کو مونی تو اُن کے لئے مولای عبدالرحمل دیو بندی مفتی جامط شرفیلامور کھتے ہیں کرغم منانے کاسط ہی پیدا بنیں موتا یا



### بهاوليورمين والادت فبتى كانتفرنس

ببداد لیور ۱۰/ اکتور (ناسد کار) انجمن سیاد سحاب ببداد لیور کے
زیر اہتمام جمعرات ۱/ اکتوبر کو بعد نیز عضاء جام الحسادق
بیداد لیور میں ولادت نبی کانشرنس منعقد بو مری ہے اس میں
انجمن کے مرکزی صدر مولاتا حق نواز جمنگوی "مولانا ندیم" مولانا
پوسف محلید "محمود اقبال" والشرخاوم حسین کے علاوہ دیگر سپاد
محلیا کے مرکزی مینشاخطاب کرس کے۔

12 د محالاول كومنعود على المعادد على المع

 ナートンタルアンとりといっここののいころはか



1989,319,1410 Juli 377.

WEDNESDAY OCTOBER 11 1000

# ميلادا بنصل للمعلقظم برخوشى كا أفهاد كرف كف أرات

مال ہی میں باکستان کے فیرمقلدین نے سعودی عرب کی ا مداو سے محدین عبدالوہاب نجدی کے لئے کا مداو سے محدین عبدالوہاب نجدی کے لئے کہ کا میں مثالت کی ہے اس کتاب کے ایک صفر کا مکس شائع کی جا دہا ہے۔

اسعادت كا ترجم يب :-

ر ابولہ کو اس محمر نے کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو اسے بوجھا گیا کہ تیراکیا مال ہے ؟ وہ بولا میں تو آگ میں ہوں تا ہم ہر بیر رسوموار)
کومیے عذاب میں تحفیف کردی ما تی ہے اور اُنگی سے اشارہ کرتے
ہوئے کہنے لگا کہ (ہر بیر کو) میری ان ووا نگلیوں کے درمیان سے بانی
( کاجٹم ) نکلیا ہے جے میں بتیا ہوں ا در مجھے یہ تحفیف اس وجہ سے
ملتی ہے کہ میں نے تو بیر کو آزاد کیا جب اس نے چھے محفوصل الدعلیة م

سینے عبداللہ بن محدین عبدالو باب نجدی آگے اس پرتبھر مکرتے ہوئے الم م ابن جوزی کے عوالے سے لکھے ہیں ۔

روجب البولهب جیسے کا فرکا یہ حال ہے جس کے بادے میں قرآن میں فرون کے میں قرآن میں فرون کی میں کا کہا ہے گئی کہ اس کو میں کا کہا جا کہ جس کی اللہ علیہ ولم کی میں کا کہا حال مو گا جو آ ب میں اللہ علیہ ولم کی میں کا کہا حال مو گا جو آ ب میں اللہ علیہ ولم کی میں کا کہا حال کی خوشی مناہ کے گا



ولاغ تجانيا

احكنن شاكن المحال المنافية علام المنافية

£ 1949

وأرضته برائي ثويبة عتيقة أبى لهب ، أعتقها حين بشرته بولادته والله وقد رؤى ابو لهب بعد مو ته في النوم فقيل له : ما حالث ؟ فقال : في النار ، إلا أنه خُفف عنى كل اثنين ، وأمص من بين إصبعي هاتين ماء \_ وأشار برأس إصبعه \_ وإن ذلك باعتاق ثويبة عندما بشرتني بولادة النبي والمرضاعها له . قال ابن الجوزي : فاذا كان هذا أبو لهب السكافر الذي بزل القرآن يذمه جوزي بفرحه ليلة مولد النبي والمستقبي به فما حال المسلم الموحد من أمنه وأرضت أبضا مع رسول الله بلبن ابنها مسروح ، وأرضت أبضا مع رسول الله بلبن ابنها مسروح حزة عم رسول الله ، وأبا صلمة من عبد الأسد المخزومي . ثم أرضعته والله المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المنافقة المسلمة الم

سکن افنوس کے ساتھ مرحن ہے کہ اگر آج کوئی مسلمان اُمتی میلاد کی خوشی منا تاہے توائے برعتی ، مزکر ، گراہ اور فضول خرج جیے القاب سے نواز ا جاتا ہے اور تحریر و تقریر کے ذریعے اپنی جہالت و سبٹ وھری کا انہا د کیا جاتا ہے ۔ کے ناطق سر مگریباں ہے اسے کیا کہتے ۔ عُلوس حث من ولنه صالتعليم

### دیوبندی مولوی اپنی تفریدوں میں کہا کرتے ہیں کہ کیا کہی معالی نے میدمیلاد کا صلوس نکالا؟ اس کے جواب میں ہما اُن ہی گھرسے عیدمیلاد البنی کے مبلوس کا ثبوت دے رہے ہیں ،

عکس روزنامه جنگ لامورشاره ۲۳ رستمبر ۱۹۸۹ بروزمنجة

> 12 رفظاليول تورنووش سيرستانجي الاعجوس گله گا چيلز پارني نه توريا سيستواليون اشتار دي سير سده واسد سيدرن

بقی با معدل به قادیاند کو تعینات کرک مردایت وازی کا میکار و قادیاند کو تعینات کرک مردایت وازی کا میکار و قام کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایند چیا کے پاکستان خطرت شاہد و کا میکار و کا میکار کی میکار و کا میکار کی المیکار و کا میکار کی العالم اور پاکستان کے فلاف زیمانا پر انہوں نے اطلاع کی کرد ہے ہیں انہوں نے اطلاع کی کرد ہے ہیں انہوں نے اطلاع کی کرد ہی میکار و کا انہاں بلوس نگال جائے کا دی میکار و کا دیا کہ کا دی میکار و کا دیا کہ کا دی میکار و کا دیا کہ کا دی ہی کا دی میکار و کا دیا کہ کا دی میکار و کا دی کا دیا کہ کا دی میکار و کا دیا کہ کا دی کا دیا کہ کا دیا کہ کا دی کا دیا کہ کا دیا کہ کا دی کا دیا کہ کا دی کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دی کا دیا کہ کا دیا کی کا دیا کہ کا دیا کی کا دیا کہ کا

العدالقدي شدانات (ABC) بالتان عروزنامه زاده



روه مي ميدسلا دالني كاموس تكالاكيا

الهور اار جوری (پد) گرک طلب اسلام ادر قرک محد اسلام ادر قرک محتفظ فتم نید کے ذیر اجتمام روہ شریعی تیام پاکستان کے بعد کمی مرجی بیام پاکستان کے بعد کمی مرجی بیام ایکی کا جلوس کی قادت قرک قرک شعیری ادر قرک شعیری ادر قرک شخت فتم نیدت کے قاری پایمن گویم قاری الله پار ارشد علاق باداروں کا چکر لگا ہوا می احرار اور وہ میں باکر ختم ہوا مولی کے شرکاہ شاہ مطلق میں اور جرود میں مسلط شعید کے ختم نیدت ایمر شرکیت سد مطاواللہ شاہ مطلق باداروں کا چکر وہ شام نیات الله کا مربود کا شعیدی اور جرود شاہ مطلق میں کہ دوران محلف شاہ میں کا کرن تے تیرت النی شاہ میں کا کرن تے بیرت النی شاہ مولی کے شورے گا



صحاب رجبرة 200 توحدوفتم نبت كم علمرداروااك بوجاؤا مسلمانو آؤريوه تغيل يد ايمان واتحاد كامظامره كرح 12 روال و 1409 و 12 كر 1988 و مروز على جامع مسجدا حرار عامعه فتم نبوت ربوه زم مرم ي = كا كدا حرار جانفين امر شريعت عفرت مواه الميدابو معاديد ابو ور بخار يد كلد في صدارت = مخ المشاكم حفرت مولا بانوا جد عان محدد ظله الماسة على عمر المرام المان المرام المان المرام المان جزل يكرزى عالى مجلس احرار اسلام - يانتان ع برزاظاہر کا مباہد سے فرار عیات سے علی املام عقیدہ فتم نوت - مابق جامع معجد احرار ب روانه ہو کر اپنے سابقہ متعینہ راستوں ہے ہو اُ ہوا معید مظاری برخم ہو دوران جوس احرار راشاخطاب كرين كادر برارون سرفورس اجرار رضاكار يار كاه رسالت اب المع معرب مقد على كرى كادر درودو ملام كادر دكرى ك 

حن البيت الى وارى

مترج بخليل احرصاري

اسلام مید کمیشنز پرائیریث کمینگر

یک ب جماعت سیلای پاکستان کے ایک اوارہ " کسلامک پلی کیشنز بوائیویٹ ملیسٹیڈ لا ہورسے شاکع موئی ہے۔ اسس میں حن البنارمعری مدرجماعت خوال المسلون معرفے یوسل مان ملوفروائیں ۔ معرفے یوسل واقعہ لکھا ہے۔ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ مکس ملاخل فوائیں ۔

کی ذاتی تقی - ہیں ہراس بات سے نفرت تقی جودین کی ظاہری نصوص وا مکام کے منانی
ہو - ہم سلسلہ بائے تعرّف سے نسبت رکھنے والوں پر ہمیشہ یہ کیرکرتے دہتے تنے
کہ دہ اسلام کی تعیمات سے انحوات کرنے ہیں - ہم طریقہ حصافیہ کے ارادت مند تو
سنے اور عبادت وذکر اور اُدا ہے سلوک کی تدرد تھیت کے بنی ہم کا بل اُبلاص کے مالا
"فائل جنتے گرم اری فکراً زاد تق - اکبر کے نعیرہ تقے ایک منتالی کردار

بی کے مانع اہیں اس قدر شدید میت دوالب سی ہے کہ دوران کام ہی اُسے مُراہیں کا کہتے ہے۔ شخ نے اس کا کہتے ۔ یہ بی نشوونا پاکراب بوائی کی جدود میں داخل ہوجی ہے۔ شخ نے اس کا ام دو حیر ہجو بیز کر دکھا ہے کیو کی شخ کے دل میں اسے دہی مقام ماصل ہے جو ہم میں دورج کو ماصل ہے ۔ یخ کی اس اطلاع پر ہم بھونیکے دہ گئے ۔ وہ کی ۔ وہ می مغرب سے مقودی دیر پہلے ۔ ہم دو حیر کا کہ ب انتقال ہو ا ، فرائے گئے ، اُن ہی ، مغرب سے مقودی دیر پہلے ۔ ہم شے کہا : اُپ نے ہی پہلے کیوں نہ اطلاع کردی ۔ کم اذکم میلا دالتی میل الشراعی دسلم کی اور موگ سرت میں شدیل ہوگا ۔ اس کا جوس کسی اور دومت کے گورے کا این اور دومت کے گورے کا ایت نے ، کہنے گئے ، جو کچھ ہو ا بہتر تھا ۔ اس کے ہا دے میں شدیل ہوگا ۔ کیا اس کے میادے حزن دفع میں تفیق نے ہوگئی ۔ اور موگ سرت میں شدیل ہوگا ۔ کیا اس می تعدیل ہوگا ۔ کیا اس میں تعدیل ہوگا ۔ کیا اس می تعدیل ہوگا ۔ کیا تعدیل تعدیل ہوگا ۔ کیا تعدید کی اور موگ در ان تعدیل ہوگا ۔ کیا تعدیل ہوگا ۔ کیا تعدیل تعدیل ہوگا ۔ کیا تعدیل ہوگا ۔ کیا تعدیل تعدیل ہوگا ۔ کیا تع

The state of the second



#### うりゅうでいいろいかりまじらりてとら

#### مُثامنات وتانزات

علمائے داور اور ملمائے غیرمقلدین کے لئے کے لئے

#### مولاما ڪونئرينيازي

بينحك ميس تمااجلاس منعقد مواافتاحي تقرير مولاناداؤد غونوى كى هي انبول في عاجلاس كا مقدريان كرتے بوئے فرمايا" صاحبوا يول تواللہ تعالی نے انسانوں کی رہبری کے لئے كثير تعداد من وفيرسوف فرائ حين ع مددرازے مرف دوائش قال أكر چل آرى بن سيحاور مسلم السيحى د نيابحر على المي ي كايم ولادت برے ترك واضام ے مناتے ہیں لین افروں کا مقام ہے کہ اسلای دنیامحن انسانیت کے جش ولارے کا كن اجمام عمر كرتى آج كا اجلات اى فرض ے بنا إكيا ہم مولانا عبدالكريم ماسب المع عرف كأبولك مداس همن من كوني طراقة تجويز فرمادي" -اس ربت بذ صاحب في باره ري الاول ك دن ايك جلوس كى تجويز چش كى جس ب مولانا سد عطاء الله شاه صاحب بخارى في فرايا كداس مليط عل دو چار دان بيل يه

### مولاداد در وزوز فرى مرحوم كاليك نامري

حضرت مولانا سد محد داؤد غزنوی مرحوم پرده کام تعما کیاس کے بارے پس خطوط اب تک آرے بیں آیک خط ناقم آباد "لیمل آبادے محدابراہیم صاحب نے تعما سے اس کے مندر جات کی صحت کے بارے بی بی می محد مرضی خیس کر سکا تمان ہا اور اس کے رہنما اس بادے میں کچھ کہ سے بی ایجر اہل صحت علام تی اس کی تردید یا جانے ہیں موال نافونوی مرحوم ابادہ بھے سک کے جد عالم جانے جی موال نافونوی مرحوم ابادہ بھے سک کے جد عالم صلی افتہ طید و آلد دسلم کے بوم والادے کو سی کیا ہے ہے منا کی تجویدا تول سلم کے بوم والادے کو سی کیا ہے ہے۔

" آپ نے روز الم جنگ کی ایک گذشت اشاعت مي حفرت مولانا داؤد غرفوي. امرتسرى برايك مضمون مرد اللم كيا تما جس يس آپ نے موال امر حوم کی سائ درگ اور ويي دشيت يرروشي والي تحي محران كاليك كارنامه جس كاثواب انشاء الشرجتي ونياتك ان كومارے كانظراندازكر ويا باشاراكم لوكول كى لمرح آب بحى اس بات سے واقف نه اول يوات ب كومعلوم ي كدي ١٩١٩م تك اس برصغري ملمان محن انسانيت صلی اللہ طب و آا۔ وسلم کے بوم ولادے کی ابيت بالكل عافل فع خال خال اوك بارہ وفات کے ام سے کھ طوہ کیر و قتم شریف راء کر بجول یا فراء میں تعلیم کر رے تھے مولانامروم کے ایمار مل اورار اسلام ک ور کا سمین ے ایک ایجندا جاری مواجس كامتن "احياة يوم ولادت مرور عالم" قاملس ك ايك شاعر وركر جناب غلام بی جانباز نے ایخذا تقیم کیااور مقررہ نارع والسارار كروزي ويحل ك ك مان والى بلذك ك اور والى عول ك

عمل افتیار کرنے کو نکھنا گیا جنانچ پورے
بنوے معلی خدین نے مسلمان کے دلوں کو
بنوے معلی خدین نے مسلمان کے دلوں کو
جب رسواع سے کرما دیا ہوتا داؤد غونون ک
کھاڑی اُتھ میں رسیدیک کی کابی ادھرادھر
دورٹ کچرر درے تھے مید میلا دائنی کا سے
تا کھا آگا کے کار میں حقیظ جائدھری کا
سالم لاؤڈ چیر کر گوئی دہا تھا اس کے بعد
آگی آگا کی باری کون کھوڑوں اور مائیکلول
مولوں کی ٹولیاں ٹرکوں کھوڑوں اور مائیکلول
افد تعالی مولا داؤد غرفوی مرح کوان کی اس سی افد تعالی مولا داؤد غرفوی مرح کوان کی اس سی گئی ہوری کا اور مائیکلول

سلام وقيام

حنرت شِيْع دِالْق مدّب لِهِي متوفى الصاحري وعا

على ويوندك بروم شرماجي الدوالد مهابركي كافيصله



اس کتاب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دباوی کی شہرومر و فقیفت اخبادالاخیاد مندویاک کے قریباً بین سوادلیائے کام وصوفیائے خطام کا شہود مشند تذکرہ ہے بیں معاروشائح کی پاکیرہ زندگیوں کی دل آدیز داستائیں بودی تحقیق سے کسی گئی ہیں۔ یہ کتاب ایک قابل قدر تادی و کی شاہکا رہوئے کے ملادہ کمت دلف کے اور پاکیرہ تعلیمات کا بیش بہاذ فیروسے ا پی شکلات بیان کرتا موں دہ حقیقت حال پر خور کے بغیروہ بات کہا ہے ، ج میرے لئے کاد آر بنیں اور میرے دردکا علاج بنیں ، نیز اکر وگ میری تکا بیف س کرکھ دومری فرض مجتے ہیں -

ا سادشر اقر میری مقیق حالت ، میری فوف ، میر د مقد ، میر مطلب اور میری مقد ، میر مطلب اور میری نیش کرتا کیونکه میری نیش سے بخوبی واقف ہے ، میں اپنی بچی نیت کا قدد عولی نئیں کرتا کیونکه بھے سے کوئ بات جبی اور اچھے اعمال کا بھے دیم میں اپنی بچی نیت اور اچھے اعمال کا بھے دیم میں وال کر دیا ہوں۔

اے انٹر امیراکوئ علی ایسائیں ہے جسے آپے درباریں بیٹی کرنے کے وائق مجھوں رمیرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود دہتی ہے ، البتہ مجھ حفیر فیر کاایک علی مرف تیری دات پاک کی عنا بیت کیوجہ سے بہت شاندا رہے اوروہ یہ ہے کہ عبی میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی واکسا یک محبت دفلوس کے ساتھ تیرے مہیب پاک صلے انٹر علیہ دسلم پر درود و سلام جیجت دہا ہوں ۔

اے اسٹر او مکونسا مقام ہے جہاں میلادمبارک سے زیادہ تیری خیرو برکت کا نزول ہوتا ہے ؟ اس سے اسادم الراحین مجے پکا تقین ہے کہ میرایہ مل مجی بیکا دنہ جائیگا بلکہ تقیداً بیڑی بادگاہ میں تبول ہوگاا ورجو کوی ورود وسلام پڑھاور اس کے ذریعہ دعاکرے وہ بھی مسترد نہیں ہوکئ ۔

اے اسلر ؛ میرے شوق طلب کواور زیادہ کر اور صداقت کی بیاس نیادہ بڑھا تو نے چونشادت تو نے چونشادت دی ہے اس نیادہ بڑا تو نے چونشادت دی ہے اُسے بُرا ٹر بنا، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے ، اے اسٹر اِ میری خواہش ہے کہ ہر کھر ایک نئے طرز سے نیرے دربار میں سوالی بن کر صاصری دوں اور چوکچے دل میں ہے دہ ذیان پر لادن ، تو نے بیرے دل میں اپنا جو در درکھ دیا ہے کسے جھسے نیادہ تو ہی خوب جا تا ہے اور انجام کا دچ چیز میرے دل میں بنیں سماتی اس سے بی تو ہی



كيمر بونى ياد يداد مدرد كاروكي ممع موكايا تلب بدهارد موكا الخفرت صلى المفرطيرو كالمنتري وردموكا يافدائ باك كالرنت بسمريث كشفى ام يكفير كيا منائلا بالديد المال نادير وكي تمين تاب بي المن وي المال كے عظم المن مست فرورى بدول اس كے محوكام دوست الي موا - قرآيا بارے المارو لدخريف يمايرت مناسع كرت بن ابم طارواز في طرف بي كرب ويوية جوازى موجدت بوكيون باتشددر عينادر بائ واسط الباع ومن كافي البته واستقيام كاحتقاد ولدكادكرنا بالمخاكر احتال تشريب اورى كاكيا جا يصفالة اليس كيونكه عالم فلق مقيديز بان ومكان ب ميكن عالم الرود أو سع باكب يس تدم دهم الما دات الكاحكا بعيدين فراياواسط نقويت ما فظرك يا عليوعلدى ما الم اكن اعلوميا عليواك ليس بارب ونمازعمر يط صناع اعد ادر وه فاتح بعد فازف كياره وادرو صناعات واروق يركوكر كعالين. فرواي یا زمان صحبت با اولیاد بهترانصدسالطاعت بدرا اس مين نمان عام منيس ب ملكم فقوص بعجب ان في منع الله و وقت ميروده وقت مرادب اورفرآباك ايك مي واليت ماص كرف ك فدوت كرفا جائ بيك معنرت شاه بعيك عمة المرطيع مدحضرت ابوالمعالى تدى مرة ليضرشعك افاع اتسام ك فدوت كرت مع ادرباى مشقت كرت مع دن كودن اوردات كومات النيس مائة عقد ايك ن شاه صاحب في كال يادية كانا مِند كون كالحمن الماس برتاب لين قلب ع يعني إس صرى شاه بعيك ما وب شرك رد هوع الكي ن شاه ما حب كي الليف كها كرتم في الي بيس كون كال وما كروه موة ال كونى كام كرتاشاه ماحي فرمايا كري في الالديائة عمف توانيس كالالماليونك شاه بميك كوطلب كري كو ي يعت بنافي كا علم ديا حضرت شاه بميك ب تلف اليد بنا ف الحادروى دو يونون كالدوراش كرجيت بنانانو كيامعنرت كوين وروت باندا فاكيونك ال كالمفقيل انتها كوي في كنين في مزياها

كفنكوي بن في باكرمقعود تحصيل على ساكر مرت ما نزاع تومي منهم كرك مداس خواف هامين مودى ماحب ماكت بواع بول ي ديرتك الفتكوري مي محقر جواب دينا مابدرة تمام دات مولوى ماحب بفرارد سادري شمانى ي كرفارد ما في كوزيرا در عاكم عالم سع مقابل كردل عيم كوموانى عامية أدى بهيم كرمع كرلى افسوس كداب ميرے دوستول سے كوئيس رہا جب بشنوی شریف ختم مرکی بوختم مکم شربت بنا نے کا دیا اورادشا و مواکراس میرولانا روم کی مياز مجي كي جائ كي المياره كياره بارسوره افلاص برحك نيا زي في اود شرب بنا شروع سوا-آپ نے فرملیا کرنیاز کے دوستی میں ایک عجر دبنر کی اور وہ سوائے فلاکے دوسروں کے واسطینیں م بلكنا جائز ومرك مع دومرت فواكى نزرا ورأواب فولك بنوول كوينيانا يدجا مزجوك الكاركرة بن اسى كيافواني ب الركومل مي عوادمن عيرشروع الحق برقوان عوارض كوددركوا وابي نديدكم اصل على الكاركيا جائ الساعد سع مع كرا في كثير مع بازد كمناع صع قيام ولوشرفي الروم ان ام كفرت ك كون تخف تظما تيام كرے وال ي كيا والى عجب اوی آ آ ہے تو وگاس کی منظم کے داسطے کھڑے ہدھاتے ہی اگراس سردار عالم دھا لمیاں اوق فراہ اے ام گرای کی تعظیم کی کی توکیا گناہ سوا۔ ایک مخص نے عمر شربیت کما دورے نے کما جير اجيراع فريف كونكر وكراس في واب دياك تمادا ذاح و شريف كما جا عداس يرفوش موتے ہوا ورخ بنی کرتے ہوا دراج بری شافت کرجولان الی کی وجد سے بدا ہوئ ر مشافت ال كالسائكار عب منكر فيرقرس أت بن مقبولان الى سي كني من كر نحو كمنو من العُدوس مىكدانى كافذى الركى الركان الدال كادراك دنى وى كرك دوال لناه لازم ہوا والا افواسمق ماحب عشره عوم ك دن بادشا كے باس تشرايت لے كي بادشا يوزكم سوف كے كيك يمن مقامتن سے بند كرليا اورجب مك والا استے اسے مدب بيتماريا اس مبنى مى مراشمادين بلى جاتى يك فاج عيكماك الك بادشاه درداش بوت نف زما بالدارشاد واعلوي عداروه كوا با دخاه است ونامنس كرا

البترامل بودولونترلين بي اكثرا بياشوار يصيفي في بن يفيرول كي الانت بدقي يديد

## خوشى كے موقع پر مٹھائی قتيم كرنا

## فيرمقلدين سے ايك وال

بخاری شریف کے فتم پر سرسال اپنی ضوح مرت کا اظہار کرنا ادراس مضوح مرت کے

الے اسمے ہونا، ضوح یت کے ساتھ اس موقع کے لیے مٹھائی تیا دکوانا اور تقتیم کونا اس

فتم کوجٹن بخاری کا نام دینا، قرآن و حدیث یا محابہ کرام بطوان الشرطیم اجمین سے

کہیں تا ہت ہے ؟ اگراس کے جاب میں یہ کہا جائے کہ جناب اس میں کیا ہرا تی

ہیں تا ہت ہے ؟ اگراس کے جاب میں یہ کہا جائے کہ جناب اس میں کیا ہرا تی

ہیں تا ہے ایک نیک کام ہے قوجناب محفل وکر والا دت شریفید میں کیا بڑائی ہے ، تلاد، ا



ربادورثوبل

جش بجارى

رسول انشری انشری اندخلید و لم کی احادث کا اصح ترین مجموعہ مخاری شریعی کے ختم ہوئے پر دارا کوریث رجائے ہی کے علم دوست ہتم ہرسال اپنی مخصوص سرت کا اظہار قروائے ہیں اور دب کے اس خصوصی انعام واحسان کا خاص طور پرشکریدا داکرتے ہیں کہ اس نے ان کو اپنی مقدس رسول فداہ ابی وامی کے مستندا ورموثق اقوال وافعال کی تبلیخ و تعلیم کی قوفیق اس معترا ورمقول کتاب کے ذراعیہ عطافر الی ۔

چان اس سال می جب تعلی سال خم موت موت نصاب مدرسکی تکیل موری تی تریه سارک کتاب ۱۹ مرادی الاخری سالت این سالتالی کوشکال کے دن اپنی سائٹ روایات کے مطابق

افتام بزير موني -

تفریبا بید می اور آب اور آب اور آب اور آب اور آب اور آب کی در مگاہ میں جمع ہوگیا۔ اور آپ کے کتاب مذکور کے آخری باب اور آب کی مرب کا سازا ساف معزت شیخ الحدیث کی در مگاہ میں جمع ہوگیا۔ اور آپ کم کتاب مذکور گا اور آب کی آخری مدیث پر مبلط کے ساتھ ہوئی قوم جماحت ایک ایک ہنا ہے آب اور کو تا میں مقام میں کا فی مقداد میں محصوب کے ساتھ اس موقع کیائے شیار مادی کی تیری کے ساتھ اس موقع کیائے شیار کا ایک کتابی کا فی مقداد میں محصوب کے ساتھ اس موقع کیائے شیار کا دی گئی ہو ہم یہ کا فی مقداد میں محصوب کے ساتھ اس موقع کیائے شیار کا دی گئی ہو ہم یہ کا فی مقداد میں محصوب کے ساتھ اس موقع کیائے شیار کا دی گئی ہو ہم یہ کا فی مقداد میں محصوب کے ساتھ اس موقع کیائے شیار کا دی گئی ہو ہم یہ کا دی مقداد میں کہ کا دی کار

دعاہے کہ اس تعالیٰ اس قدر شناسی اور علم پورٹہ مربہ شہر اپنی برکؤں اور رصوں کی بارش برسائی اصابیان ضل دکرم ان کے شامل حال رکھے ۔ 7 میں ۔





میل چنوں (نامہ اللہ) جمید الموری پاکستان کے نائب ناہم افل طامہ حبیب الرحمن بردائی مرحم کی بید کے ہاں ہیئے کہ دادت کی فرقی ش جائع مہر الموری میال چنوں ش جماعت کے سرکروہ افراد چود حری احمد علی ' حاتی تھر صلی' حاتی تھر احمرہ' حاتی تھر اشرف' بال جمید اور حافظ حور السائر محماد کی جانب سے مصلی تعدیم کی تھواور سیج کی صحت کیلئے دعائی گئی۔



ثمین ناز..... همرات. سا..... جس چزر فتم دیاجاتا به کیاس کا ستعال کرنا جائز ب بع از ب

روز نامه حنگ فاسد جدميگزين ۱۲ - ۲ روم ۱۹۸۴ من ۱۵:

روژنامر حبگ جمع مرکزین ، ۱۱ تا ۲۰ نومبر المی از س ۱۱ مولوی عبدالرکن دیوبندی کافوی ، محفل میلاد کی شیری کھانے سے مذہ مبور نے والے دیوبندی پڑھیں اور آئندہ خم کی چیز کھانے سے انکارکرنے اپنے مسکسک مخالفت نہریں ۔ يوم منانا



اییم تحود ۱۱ را ار گویم کو منا با جائے گا مان ۱۹ دار کورو پر سر کردی بس است اور یا مورد احلاً ۱۱ دو رو باری کیٹ منقد مرد استی مودی یا دس اجما حل آئیں ۱۱ ساد نو برمقر رہویں اس نیم اجماع کوٹایاں خان خان اطریہ سے مرمد اور ما فاصیان احد کو بوجان کا خیان مقر رکیا گیا۔ ایک مردی دابو کیش تشکیل دی گئی ۔ یو جل جوجان کا حوال مقر رکیا گیا۔ ایک مردی دابو کیش تشکیل دی گئی ۔ یو جل جوجان کا حوال مقر رکیا گیا۔ ایک مردی دابو کیش تشکیل دی گئی ۔ یو جل جوجان کا جوجان کے مقر می اور کا مقر کوشا لواد مردی دابو کیش تشکیل دی گئی و دیا کردے گا۔ جما کی مفتر جادی کے مسلم کوش احداد و دورا کردے گا میٹ و دیا کردے گا۔ جما کی مفتر جادی

كى مولوى يامفى كى يادى دن منانا ، اجماع كرنا، تارىخىي تقرركنا -كياقران وعديث مي ياتا رمعالية مين اس كانبوت مناج-





د مولایا قاسم نافرتوی کی یا دیس صلیب مان در جری تا در بدران می مدید مریک ان ما که بای محدیم و رجویی تاسم نافرق ما برطار کا رجی ترقا کروساد قاصرای کی گ

مولانا دسترا محد کمنا موی کی بادمین گفریدن مان مرجوری و جائع محدید لده شاه مولدند می در جوری کرایک شیخ دو برطفر درمانی پشوار از مرزید اعد کشریمی کی در میں ایک تقریب برگ جی کی صارت وحد النان مظرکری کے جب کر عبد الذخارم مهان ضعی

حریشی میلا دالمبئی کی تقریب ا مان ، جنس ایدگاه مفداً ادمان می و حزای موسد نازمومیا دانش مسلم را می طبسه و گاجس سے تنظیم المسنت پاکستان کے صدر منازعالم دیں مولانا عدالت ار تونسو کا ادر عدالت تاوم حلال کرس کے



شماره عارد مراد

> الاسلام حضرت علامہ موالنا شراحیہ عثمانی کا بیم منایا جائے گا۔ اس سلیطہ عمر ایک یا چی کی معطق تشکیل وی کی ہے جو انظامات کا جائزہ لیے کی۔ شرکا عاجلاس موانا کا میانز وہ می قاری مجد الحجائی تعملی موانا عمید الماجید کاری مجد اتبال حافظ عبد النکور اور قاری مجد خیات سے مطالب

محلاً ما بشیر عثمانی به کا د ان منایا صاف کا میالکوٹ (نمائندو دنگ) جامد فاروتی جامع سرحنفید کھیاراں شیرم اسلاف کراہنمایس کالیا جاس دوا۔ جس شی منفذ طور بر ایمار کیا گیا ہے کہ دار مبرکا کا کہ ترکی پاکستان شخ



انجم ن سپاہ معابسے در یا فت کیا جا المب کر صرت عثمان عنی اوردو مرب ملفاءِ ملفائے راشدین کے دومر شہادت منانے کا شوت فرآن و حدیث میں یا خلفاءِ داشدین کے دملنے میں یا تا بعین یا تیج تابعین یا آئم مجتبدین رصوان الدّ علیهم المرمان الدّ علیهم المرمان الدّ می الرمان کا کہیں جوت نہیں ملتا آو۔ مجتن عیدمیلاد البنی صلی الدّ ملی ہرکس مقرسے اعراف کیا جا تاہے ؟

روزنامر جنگ لام (ایولشن) ۹ را کوبر ۱۹۸۹

مولا باستی محمودی یا دهی 24 را کتوبر کو

مسید شمداء شیل کانفرنس منعقد و گی

لا بود (نمائنده خصوص) جمعت العلماء اسلام کے سابق

میداه میں کانفرنس منعقد ہوگی جس کی صدارت جید آئی کے
شداء میں کانفرنس منعقد ہوگی جس کی صدارت جید آئی کے
مریرست مولانا خان محمد فن کریں کے اور جمیت العلماء بعد کے
میرادا و مولانا خان محمد ن معمل خصوص بعدل کے بجد قری اسمیل کے
جیلو مکل معمران خالد ، قری اسمیل سر خصو ایوزیش کے لیڈو ظام
مسلل جیلو کیل معمان خصاص کی اس کے بید قری اسمیل کے
مسلل جیلو کیل معمان خالد ، خواس الله خان اور دیگر اہم
اد کان فواس ذارہ فعران خال من عمرالول خان اور دیگر اہم
فضیات کوش سے خطاب کریں گی۔

# برعت کی تعرفی

برعت کی تعربی مودودی کے تسلم سے
فلان کو کی مائش کے سیسے میں مردودی صاحب پرا عزامن کیا گیا کہ
فلان کو کہ نمائش وڑیا ہت اور اسے ملیس کے ساتھ روا نہ
کو نا ایمی بدعت ہے کیونکہ نبی ملی الڈولیک لم اور فلانت راشدہ کے
دُور میں کھی ایسائٹریں کیا گیا حالا تکہ فلات اس نما نہ میں ہی چڑھا یا
جاتا تھا ،

مودودى ماحباس كاجاب كلية بي.

## السنا الله المحالة ١٨٥١ مرمي ١٩٥٠ -

كاع كهدر مالت اور بسر شخعن مي عيم كى مرف ايك ا ذان يوتى مى -معرت فيمان في اين دورس الك اذان كا اورا عنا فدروا ديكين اس مرعت مثلالت كمى في حرابيويا -بكرتام أثت في الرئي بال كرتبل रिंग्या के किया है। किया के किया है। المعناس تعركر ف كر بحامة بررى نادر مى قار را حراف كالمعجزة عبالشن عرموة على كيو عرو بيبت اورا ملائر كالنظامن الكرت سي ادر المي المناصن ما ا حدقوا ديان بري خالون س عمر دار د نال د نال د بی بدوت ولهن البدية وبوت بادراكي برعت عهما ود اناس شيًّا اجالي منعا لاوگري المناس يا لامنساك عام فياس عناء المنظمة في و تعليد مي د مرية جارى كياج ني على الشرعليد وسلم اوروزت الوكران كيدس فقد 月からるがらとしますの

ركسى نعل كدين مزوم قرارد بيف كم مع ويس بال كالدنس عادوه في على الترعليد كسرك زماني ص منهما تقالفت كم اغتيار ب لذ مزد برناكام روت مع كرفترليت كا املاع مي جريدوت كوفع لت فزار وبالا عاسع وده نالام الم الم الم الم المال ال بو ترلیت کے تاعدے اطبع مقادم بحس مع كان الياناند عامل المراجع والمعرود الأكرا متعشدن موجس كافتريسيت مي اعبّا كالنع بجريانكان والااس خود بخداد بادر بادر در در اس というとろびばしんしい الزامد كالكاء ادركا فرفن بع . يصدق الرنه بوقع داس وليل نياء م کنلان لا احت کے زمانے میں المناور الاست معت في فعالت نس كهاج ك - بخارى في كالله مي عاددشن فقل ك برين سيايا

قبرمت براس نے کام کہتے ہی ہوکی شال مابن کے بغیر کی کی مرکز فرایست بودیہ اسی بٹا پر برعث کم فارم کما جا اور تحقیق میسے کہ جزایا کام شرحاً مستحق کی فرایو میں آیا ہورہ امھیاہے اور در بر مرحا پر کا کا تولید میں آیا ہورہ امھیاہے اور در بر مرحا پر کا کا تولید میں آیا ہورہ باسعد نر کی در مارکز مرحا پر کا

دراك بين نت اسدية هن ع رب الحيانيا كام سهداس عصوموا كرفرونيا كام بر فع كان مغل يوت مدر د انس بن جا ما ملكه أسع بدعت مذور بنا في كم الله في قرا تعليد. الم لوى مرح مم كماب الجوس الله بعدة مثلالة كانوناكرة مرجت لريتى اعتب المنت نظمام) ك يا في تسين بسايك بينت داجي معدد مرى مرعت مندوب الني لينديه) عضارنا فترامت سي طلور ع برى دون والمع المح كى موده بادريان ساعادري اس قل كايد موت واف اس النارع وتأجو المولانة نازدان كى دىسى نوايا" علارهيني كلذة القارى ذكرتب الجوري عيدين محيد كي بردوايت نقل ارتع بين لأجب مريز كأ ودى ولوكي ادرون دور مان بي كد قر حفرت متمان في غيرى ا ذان كالمين امس اذا ن كاجل (Esiosse a wonds على ديا اصاصركى ف اعراق ذكي مر من مي درى ما در صفي عراق 12/15 علامهان فجرنع المرىدكتب الزادتا)

معزة المركة لفت البدية هذه لرز كالمقردة فرايس،



تحیم الأمن فحند المدهن می الناشاه مشوف علی محانوی در النبرستره تعین می الله الله می ا



المحالة الماركي والمورة

جردید بندی حفزات بفند بی که مربد حت گرای ب بدعت کی کوئی قتم نہیں اور کوئی بدعت کی کوئی قتم نہیں اور کوئی بدعت کی کوئی قتم نہیں اور کوئی بدعت کی کوئی میں استرف کی قانوی کی آخری تالیف بوادرالنوادر" کے اس صفر کا عکس اینے قریب کری مولوی معاصبے پوچھ لیں تستی موجل نے گی۔

جن الالال المن المنوع أبت اورمنيت كذائى محدث كيافرق مو كااكر من دنياد كه بي تودلا كشريستان لا شابت كرناكيوا المرورست مو كالاور تكرين بي تركيركنا شرفاكس طيح جائز مو كا- الغرض اصل سكر حقيقت اورعفرت شهيد كي عبالات كالمبح مطلب إتميتني جواب تحرير فر اكر شفى قرادي الحد ابنى اصلاح كسائن خصوص ما كا المالي مود والشّالات

الجواب، في روالممارش الوضوران كان مما واظب هليالرسول صلى من عليدوسلواوالخلفاء الاستداوي وياسنة والامتدوب ونفال فحمل المخارج النيتروالتلفظ عندالالاعة بهاستحب موالختا وقيل سنت يعزاج السلف اوسنة على منالد لمنقاعن المصطغ ولاالعدابة ولاالدامين بلقل برعة في والمحتار قلم تيل المحتادة والاختياط فعل وصبح فالبرائع باند لعريف كوعلى فالصلوة بل فالج غياالصلوة على لج قول الإاشار الاء ترامن على المصنف بالصحف القولين واحتاى سخيلها عبد الميد على وثاوسنة باعتباران ورية حسنة لعواطريقة النهما فالمعاصل كماحرة فالجرقول مل قيل بدة نقله في النقرةال فالحلة واطللاشب اندب عتحسنة عند قصده الغريمة لان الاسانق علعلم غزق خاطرة وتلاستغاض ظهورالعلب فكتيرمن الاعصار في علمتا المصار فلاجروان دهب فل لمسرط والحل يحواكافي في المان مل محمورية قلب فسن فينن فع ما قيل نيكوه الم دن النا المنا المنا ومبترع المساحب معدوم اعتقاد والعالم ويعظم ويعظم على المعانناة بل بنوع شحة فرد المتارق للصاحب بدعة اى محوة والانقل تكون واجتكنم الدنة على هل الغرق الضالة وتعلم الخوالمفهم الكتاب فياسنه ومندوب كأحل ف تجرياط وماتر وكال حسان امريكن فالصل العل ومكروحة كزخوة المسلح تعباحة كالتوسع بالديق الماحل والمشارب والثياب كما فحضح الجامع الصغير للناوى حتقن ببالنودى ومثل فالطريعة المختآ للبركدى - ان مراوات سے امور ویل متفادیو سے داول است كے كي من بن منتقل اليون صن المراد الركاد كرفع بالقلاط يقة النوصل الله عليد وسلون منقواع وانرسول والناه المساداوالخلفاء الواشدين كماذكرف عبارة واظب عليانوس لي صوات عليهم الماله لذار المشدرون عيم منقول عن الرسول صل الشي عليه وسلم إد العدام عولات العبن كافي



مول برىمىيت كوفت بخارى الرويكا خم كز الغرون الشيدة ابت بي النبي اور ماعظ مانيس الجواب، قرون لنشر بارى المدين بولى كلى كرس كائم دوس جارة كرفيرك فيلما فيل بن جاس کال شرع عثابت برسينين فقط وشداهم في فند

مولوى مشيدا حد كنكوى كليت مي كرسخارى شريف كفتر كا نبوت كو قرون خراث من المين منا ، مكراس كاخم درست ب كيونكه ذكر فرك بعدد عاقبول موتى ے اور و كرفير كے مبدؤ عاكا قبول مونا شرع سے أا بت سے . اسى طرح محفل مياد كا بموت كو قرون فلندمي نبس ملما مكر اس كا انعقادور ہے کوئلہ ذکر خیر کے اجد دُعا قبول سول ہے .

# وصاران صدقا

حسّه دوم مؤلفهٔ مخصرت النااکافظالحاج المخدث محرور مسائیور شخ الحریث مظام علم سمانپور نگشر نگشر اداره نشرواشا عنشائلایتات ملتان منابع مناب

حربت عالث فراتی بن کرسب سے بلی برعت جوصورا قدس کیاند علیہ فی کے بعد پیدا ہوئی وہ بیٹ بحر کر کھانے کی ہے رجب اُد یہوں کے پیٹ بحرجاتے بی توان کے نفوس دنیا کی طرف بھکنے گئے بی ر

جن مياد الني صلى الترمليدوم كو مرعت قرار دين و الع اور مردعت كو برات محف والع الدمردعت و الع الدمردعت كو برات مي ما كيس.

ديوبندي ومأتى عبتن

## سام کی سے بیندی اور وطن فی سالیت اور ایسے قربانی مسے دریائے تنہیں کیا جائے گا

ال يردولنان ميال طفيل محد، مولانات رى اورمولانا محدوى كاخطاب

شِي فَوْلُومِ مِولِى عبدالدُّ انْور ديو بَنك ادر سابق امير واعت الله ي ميا ل محطفيل و بفعل كوروت و المنظم المي مولوى المير من من الما الميرودي الم

الماركات كراسه كر كرندى دائية ال المستوح كالم المراكة المستوح كالم المركة المستوح كالم المركة المستوح كالم المركة المستوح كالم وجود هرى طهروا لمى كرسم قل مي سرق برا من من المركة المرك





۰....(۷) مم اوگ خم اور دورد کی بیاس کردا کر مرحدی کوایسال اور بخشیس کیار جائز ب اور کیار قواب ان تک به نیجتاب؟ مند....(ن) میت کوانب پختاب ووز نا مرحبگ لا سور و مسکرین / کار "ما سا ار ایریل ۱۹۸۹ د

136°

الكرامع على "كليدا طلال المستاح المرام علم فردا فر تعالى كداخ المرام علم فردا فر تعالى كداخ المرام علم فردا فر تعالى كداخ المرام علم علم فردا فر تعالى كداخ المرام علم علم فردا فر تعالى كرام المرام المرام

المرازي المرازي المرازي

روز نامر جل لا بور وميكزين ) مروز جميد على ما اكت ١٩٨٨



S. 56 1/2 1/2 55

#### منیا داخل کی مرسی میں نفرکت کے لئے منان سے ۵۰ بسو رہے کا قافلہ جائے گا

جماعت كلاى ادرفيم الدين كى دوغلي ليس

روزنامه حبلک لامور





نعیت المحدیث کے ۲ کارکنوں نے کر فقاری چش کی لابور (نماكده جك) جعيت المديث كي طرك

والمادال وعرفار تحك عطاي كذشه دودج کار کوں مافق مرا از جمان اور میرالعمد نے راس چا - com - 5 ms. 0 1



علام طريح تتل ك تفتير لا بور-ار جولائي (نائدة خصوص) جيست الجعدت الحكوت بے ذارات مے نتے میں علامراحان النی طراودان مے قاتلول كي كرفية رى كے رنه كاعلان أج رات جويت كي كوثرى جزل يرونس ادرادي فررس عريم ري فادى عدالقد برخامون يهال برنس كالفرنس من كليد يردفسرسا عديد شام صوبائي وزيريخنت مك عيدالقيدم اعوان باتى صدكام ١ ي

ESDAY DECEMBER





روز نامر حل لا بهور توسيرين

الميل هرد وثاب

۲۹ بخبر" ا هراکتوبر ۱۹۸۰ ر

سوال - دور ان الذان تحقی کر ناجازے یافتی ؟ بھاب: - جائزے کی کی ناجاز ہونے پر کوئی دلی فیس ہے - یہ قافون باور مجل کر جائز ہونے کے لئے دلیل کال ہے کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل فیل

Ada .

den.(16)

## بغیروضوکے نماز نہیں ہوتی ، اس نماز کؤ فورا نور دئیسے جاھئے دیہ نے مسابلے ﷺ

روز نامرجنگ لامور جومیگزین ۱۹ رت ۱۹ مهرستمر ۱۹ مهر

16:00

اب مولوی مفی عبدالرحن ولو بندی صاحب سوال ہے کرمغل بلاد اور ملوق و سلام قبل الافان کے ناجا کر مون کی کوئی ولیل شرع متین میں کہیں طق ہے ؟ قرآن وحدیث میں کہیں گھا ہے کہ خبر وارمضل میلاد ندکرنا اور افان سے قبل وُدود مشرعی نہ بڑھنا باقی وقت بڑھنا ، اگر کہیں نہیں کھا قوجا کُری جا کر نے کے اعتراف کرنا اور نئی نئی پا بندیاں لگانا ایک نئی نشر دیت کا دعو لے کر نے کے مراوت ہے .



لي يوم صديق جاوس

ی جادس جوک فاروق اعظم ے شروع رو کرچوک حسین آگاہی چوک لوہاری کیٹ سے ہو تاہوا چوک کھنٹہ کو ملتان پہنچا۔ چوک کفند کرمیں جلوس کے اجتماع سے انجمن ساد صحافی ملتان کے قائدین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر مولانا سلطان محمود ضیاء فے نظام کرتے ہوئے کہاے کرا جمن ساہ محالیہ بورے ملک میں اجمار رول کے ایم سر فاری کے پر منالے کا طالے ک ری ہے۔ بکومت سلمانوں کے اکابرین کے ایاس سرکاری م ير مناتے كا اعلان كرے - مولانا سلطان محمود ضياء كے معومت عدال كيا ب كرامحاب رول كے خلاف كماكيا فليظ الروري طور پر فيط كيا جائے اور ان كے مصطبى كو قرار عاهل سنوادى جائے مولانا سلفان محدود فسيلو سالخماك خلفائ ماهدين كي ايام كي موقع ير افيارات ريفياء فيلي ويثان اور ویکر جام نظریاتی اداروں ے ضوصی مضامین فائع اور پر کرام البرك مايس- ابر موقع به خالد محود كرك خطاب كري و في الله ودرييش مسائل الأمل تقام ظافت راشده ك نفاذمين مضرب- قدى محد مادق افاد في كماك سدنا

ميد كل كالح فشرك رسماء ف الرمن في كماك سدنا صدیق اکبر کو حضور اقدس فے اپنی حیات طیب میں اینا حافظین متعین فرمایا۔ سیدانور علی شاہ نے دعاکی اور جلوس پر ایس طریقے المناسية معلا ع أع عال سعد الصادق ع عاوس عالا ب جلوس شاہی بازارے بوتا بوافرید کیٹ تک مہنچا جلوس ایک فركائے مطالہ كماكہ صدیق اكبركايوم سركاري طور پر مناياجائے اور اس روز عام تعطیل دی جائے۔ بہ جلوس پر اسن طور پر قرید كيت حم وكيار الجمن سياه صحافة كے زير ابتمام شاہی جائع صعدے جلوس ناجتماؤں کے کی فیضانوک یان راہنماؤں کے خطاب کرتے مويكما حضرت ابويكر صديق أور دوسرت ظفائ ماشدسن

الم سركاري طور پر منائے جائيں ان ايم سي سركاري

طيلات كاعلان كياجا في اسى طرح ملك مين فقد حفى نافذكيا

جائے ما اور خلفائے راشوین کے مقام اور تحفظ کیا

صحابة أرؤينس يرعل كرايا جالي جلوس فركاء تماد ووك

م منتشر كا مناه كور

## عاشفان سا ومحبان ميلالى فدين

صولِ نعمت پرائهادمسرت السان کاجبی اور قطری ہے اس مے عیدمیلا والتی صلی التہ تعلیہ مسل مے عیدمیلا والتی صلی التہ تعلیہ و لم کے موقعہ پرونیا بھر کے سلمان بے بایاں نوشی اور مرتب کا اظہاد کرتے ہیں۔
یہ تمام امور باعث برکت موجب دضا الہی میب اظہادا میان اور عظمت اسلام کے آئین مواد ہیں ۔ لیکن چندا موری اصلاح ضروری ہے تاکہ اس مقدس اور بائیزہ تقریب کے تمرات و مرکات سے معے معنوں میں فائدہ افعا یا جائے ۔

بعض مینے نوجوان کلی کوجوں میں جندہ لیے کھڑے ہوجلتے ہیں اور سرراہ کئر کو مجبود کیا جا تلہے اس موقع پر بھا اللہ کا اورا کیک اس موقع پر بھا اللہ کا اورا کیک ایک سے چندہ ما نگنا غلط ہے ۔ لوگوں کو تنگ کرتا از بردستی اور بہ کرارچندہ وصول کرنا اور بھی بُری بات ہے ۔ یہ طابقہ کسس باکیزہ تقریب کے ثما لیا سے ان نہیں یفروری ہے کرم محلے کے معتبر اور بزرگ افراد نیک سیرت نوجوان کس ریجان کی موصلہ شکنی کریں اور با وقا رطر لقیرسے عطیات جمع کئے جائیں۔

رکھیں ادر اس قیم کی میڈولیل کی فرید و فروخت سے بازرمیں ۔

• کیم عظم اور روف مقد مقد سر کے عمم الله بنائے سے بی اجتناب مواوران کو تعزید کی کے درون کو تعزید کی

• معن النش ك طوريد لائث وسجاوت برب وريخ اورمقا بله بازى كرف ساحتياطك

کی جائے ادراعتدال کو طون کھاجائے اور چوکوں با ذاروں میں لاکٹ اور دیکا رو انگلسے میلدو
تماشہ کی صورت نہ بنائیں ملکوساحد و محافات ہیں مناسب طور پرچراغال کریں۔ • عورتوں
کو بے بردہ گھو منے بھے نے اور مرووں کے ساتھ اختلاط سے دوکا حبائے۔ اور مردوزن کی
مخلوط میکسس کی حصکت کئی کی جائے۔

• تقاریر و خطابات می فسواری کے ساتھ مستندا در باحوالگفتگو کی مبلے اور فضائل میلاد و کشان رسی پوری توج دی مبلے ۔ میلاد و کشان رسی پوری توج دی مبائے ۔

م نرکا رمب دهب دهبوس ادقات نماز کا بوری طرح خیال رکھیں، جہال کسموسے نماز کا باری طرح خیال رکھیں، جہال کسموسے نماز با جاعت اور تقریب باجاعت میں فرق آئے۔ ورکوں کو میں کا فرا جاعت میں فرق آئے۔

• حدس مبارك من باده و باادب ماد قارشركت كى كوشش كري رسطريك وشى ندكي ،

عظے سر مولیت ذکریں ۔ ذکر باک دفعت دلیے سے دلیمی رکھیں .

• شہرشہ، تقبیدتقب، گاؤں گاؤں، انجی خشن میلادالنی الم سنّت وجاعت دخیرہ کے مام سے ملادہ صول مام سے ملادہ صول مام سے ملادہ صول خیرہ میں یہ اور ملی میں میں دکرا در مقبل میلاد کا انعقا دوا شمام کریں ۔

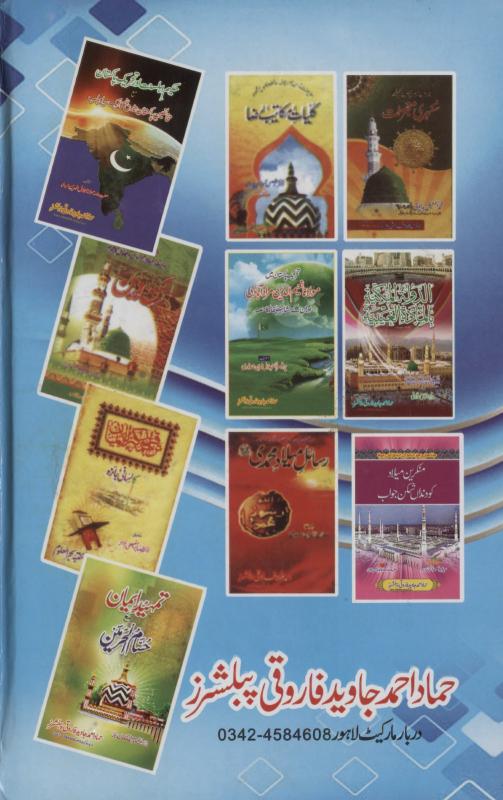